بيصباح الديه عليارهن

شذرات

Stis

جاب معدل ماحد واده تحقيقات ١٥١٥ عيمه اللای المام الور یاکتان،

واكم محدع ندكلي سين المردين ٢٠١٠ - ٢٠٩ برو دونورشي الا ند. ما تحريا، واكر سر محر فاروق بحارى كشيم ١٩٠٠ - ١٩٥ W. W - 49 A

ملامدا نورشاه كشميري كي قراك تمي المام اورستشرقان سيمتعل كجي خطوط

" Seine

10 -r.a 3.7 Pr. - P14 "من" بيّ المقدى إخى وطال وتعبل كي ألمين مي مطبوعات مديده

یرایی کیا ہے، تا زات و مقدرات پر شق اس مجدوعہ کے تیرہ مضابین میں جن الحال ادرعام مرارميون اور دليبيون كي تصويرا عن أجاتى ب، مصنف مرود كوتو في وظرافت المنال تحريد افية والد بزركو ارسے وراثرة في به، اس ليداس كناب كو بڑھ كر لوگ مخطوظ عي بول كال اس سان کی واقفیت بی اضافہی ہوگا۔

كلتن صادق ١- مرتبه جناب بردار فعلى صاحب عورو ، كاغذكتابت و طهاعت معمولی صفحات ۱۵۱ مجلد، قمیت بچه د و پیچ برته نیوسنول بک دیو، ۱۱، ۱۱، ترسک دروازه، ناسک عی،

حضرت ميدشاه محرصادق مرمت ميني عدرشا بجهاني كمابك بزرك تصالفول في الكراني رشرد برايت ادر تبين واشاعت دين كامركز بناياتها، اس كتابين جناب بيردار فطى فيان كمالان ركي افت ا دراسان قانون عقیدت منری کا لکھ ہیں ، اس میں پہلے صفرت صادق کی ناسک میں تشریف اور کی ، وہاں کے لوگرں یہ اور کے تقافتی بہاوا ور شابا ان عباسی اعج از ونفوذ كم علاده انكم مشروم ترشدين أزوج اولاد اوران امرار وسلاطين كالذكره بجرانك دائ الكير تحريك كت فاند مازى كالزات نیف کے درجیں داب تھی جیے شاہزادہ خرم، ممناز عل، سردار ملے عنرد غیرہ بھوائی کرامتوں انے ہی ا مردجر يمول اورانك خانواده سيعلق مطف والربيق ممتاز النخاص كاذكره ، اخرب السك اوراسك قربهوارك جنراور بزركون كاحال عى حروكياكيا بهمضرت مرتجي بزرك كيتزكره كاتيب اشاعت الك نيكادر مفيركام يوا مراس بي الحي كرامتون ال كاور دو مرع يزركون كم وادول اورع سون بي ووالى نفول رسول المديض برعتون كاتومفصل وكركياكيا ب، عمران كارشادات وتعليات اوربيغ داشاعت دي كردانا سي عبنركة كية إلى الديرى في عصوفيه ومثاع عديد ادر صفان عرور موجب فيروركت وعران واستدا واستمانت غلطه وس كاذكر صف في صابع يكيد و فروع بن حد عام مغيرون اور الخضري يزيج مونيا كبار كاتذكره بالحل كياكياب، اس صفراه مؤاه كى طوالت بوكئ ب، زبان دبيان كے كافات كتاب يباركا ادراری ہادر معنی لفظوں کا الابھی درست ایس ہے۔

مالات اور شاعری برجر کھے کھ دیا۔ اس کے بعد کی کھنا ہے فائدہ ہے،

ہر ہی ملا رشاعری برجر کھے کھ دیا۔ اس کے بعد کی فول کو فی برشو ہم بی جو معرکی کوائی اس ان کوائی اس ان کی اس ان کی اس ان کوائی کے طوز یہ 10 کھی سے برا اول کی اس ان کوائی کے طوز یہ 10 کھی کھی کئی اور سے کی سے خلاق و تصوف بر بس ایکن بوشال دیکھی ان کے ایک کا جرائے اول ساکا ، ان کا یہ بھی دعوی ہے کہ شیخ غول کے اوالا ایس ان کا ایک کا جرائے دیا اول ایک ایس کا ، ان کا یہ بھی دعوی ہے کہ شیخ غول کے اوالا ایس ا

نیخ مدی مؤل گوئی کے ابوالا با مفروم باس میں شک میں گوان کی غولوں ہے شق کی اگر کے مخطیع ہے اون میں جو تے مطابع ہی بان میں جو تی ان میں ایک می جو بالات ہیں بالات میں ب

STORES .

ایمان سوسائی ملکت کی طرف سے ایک وعوت ا مرسوی شیرازی کے ایک میناد کے لے ایا جام

برايان سوسائى مكت دارى داك فهراسحاق مردم نے قائم كى مى جفول نے كاكمة وتورى كے ايك لائن اتبا وى حشيت سعاني فارى وافى اورعلم يروى كالوما خصرت بندفت ال بكراران مى على منوالياتها، وه كي قابل قدركما بول كي مهنف ي تفي مران كامل كما في يدا يران سوسا على الما مينان كى و قات مونى تواك ك وولائن اورجان شارر فقاعكا رجا تح اصطر ومعنا يدكن كلكة إن كورث اورجاب محدعبد المجدها وي اس سومائ كي مقصدا وركاركر وكى كومارمازالا اس كى طرف واكت ما بى رسالد اند وايرانكا برائية عاف المعالى را بوجس مى فارى دا وادب عظل معلوم نيس كنيز إقوت اورزم دك مرداريد جمع بو يك بن اس كى طرف سے مرال د اكسط محدا حاق ميمور يل لكيور بلى موت بن أس موقع يرملك أوراسكا ربش بها تقالات برعارته كوفظوظ كرتيناس كابنام من فارسى زبان اد كے اموروں بدندا يسيناري بواكرتي بالى ميناه مامدرا برادن خيام اورع شرف الدين عني منيري وغيرورات كالصيمينا ربوعي ماسالا شرادی رسیادم ای جس ملے اوا بافران کے گزاگوں کالات برائے اپنے خوالات کا الماری سدى شرازى دنيا كان ادباب كمال من بن حن كي سالدين كاجراع تعارده الكاع سي الا كرت مع جوعف ال عظم روه سب مح العنار سناتها جوده عائدة مع ، سقرى شرازى في الم المنى فريا في فرانات تعايد مرافار اعات المات معلى جيدات ما صداور فيذا مدوفيوا مولانا ما لي في جيات سعدى علامتنى في تعريم من معري معري معرفورا ست محيدين ازا وفي مندان فادس الداد الم مارت الانتفاق بي سدى كي من الله المان كي دوسي ووقي اورجوا المان النالا ادب بدينتان سوى يعزفا طرفواه كامن بوان التا يخال بوكدان كمنتال جوكي للمناطب

### مال م

# وزف شافت اوراهول فقة

جناب محد عيل صاحب، اداره تحقيقات اسسالى ،اسام آباد باكستان اسلام اوراس کی تعلیمات پوفود کرنے ، انھیں سیجھنے اوراس پیل کرتے یا س کا اکارکرنے ع بيد سلمانوب اورغيرسلمول يرلادم نه كدوه بنيادى آفذ ساسلام كاكرامطالعدرياناكدوه كى تىجە پر بىرو تى كىلىن، اس قاعدە كونى نظر كى كوندكى اجائے ترواضى بوتا بىكىسلى نول كىساق ما تاغ غيرسلول في اسلام اوراس كى تعليمات كوافي مطالعه فكراد رتحريه كاموضوع بنايات. مسلمانوں نے اسلام کے بارہ میں غیرسلموں کی تخرود ال کوند صوت بڑھا بلکان پر کرط ی تقیری کی ،جن غیرسلوں نے اسلام کے بارہ یں لکھا ، اعیں عامطور پرستنظین کے نام بادكياجاتا ہے، اگرچيعف اوقات ياصطلاح صرف أن غير الموں كے ليے اتعمال كى جاتى ہے، جن كاتعلق يورين مالك عدية، اوراكفول خاسلام كه بارهي يحفظا بي بيك عامطوريد ماصطلاح ان سب اصحاب علی کے بارہ میں استعمال ہوتی ہے جوغیر سلم ہوں اور اعفول نے اللم كياده بي كيو في المحام كيابو، الرج اللم كياره بي غير سلول في ابتدائ عور وفكرشروع كر ديا تقا بيو ديون ادرعيسائيون ني اس دين كو آغاز دسالت بى سے اپنے

مقبول سي أن ك برك عبيات ويفحات في توال بمنات بي فروتها كل ملعات منات اما عبية في مناطع جاتى بي يان كاللي بونى بن البته بند امرين كى نظر باست مقبول في جرر كان بن كاما ون بن المالي مل م بال ال كا كلت ل اور بوت ال كا كر والتي كى كاجراع على ذ سكا البندر يوهيا ما الدونون ين كون بيتر ووكلت ال كو و تال يرتزيج ديم الكي بوتال كى شاءى كا فى تنزى مولا الدوم اور فرودى كا شابنام كي كي المرتا وكم كلتان كن شركارى شرت كي آكفود شرت بعان بوكرد بالأ جا ي عجد الدين فوا في اورجبيب قا أ في في اس كي طروطي أذ ما في مكر وه مي لا عالى بن كرده في ا محلتان يساس كالمعنف نعاصة بلاغت كاكل وعنوبرا ورنيدو موغطت كمروغما وكيفتان بل بزادداتان ك طن جك نظرا بن فداس كلفتان سے تعورى دير كے لئے اپنے كو مطركر ليے، مع لمبذب الادت عاشق ب زرست ورونده بمعرفت مرع بروعالم يكل درخت بيدودا بريعل فاندب در، مرا دوز ول قران تصيل سيرت فوب سنا دول سوره محتوب مای متعبدیا ده دفته است د عالم متها دن سوارخفته، عاص کهرت بدواروب از عابدكه ورسردارد،

سرمنگ لطیت فرے د لداد برزنقی مروم آزاد" اسی انداز بان می تقریباً دوسوم الس صفات کھے گئے ہیں ،کس کا دم جم کے ایے د

تقبوليت كاراز فورسورى كم الفاظ يس يه كم

" موعظت إلى تا فى درسك عبارت كثيره است دوار دى في نفيحت بشد ظانت أيننا في الله اينال ادولت تبول ورم فاند" بذردر رکھا. اس طرح الحول نے بےشار غلطیاں کیں جن کا اعتران متنتر تین نے خود می الم وانجادرى كاكنا ب

" ہم مت قین نے جب اسلام کے باڈی فیٹن کی تو بے شارغلطیاں کیں بہانے ہے عروری ہے کہ ہماس موعنوع بن زیجیس ،کیونکوسلمان وسلمان ہم سادیادہ باصلاحيت بي كداسلام كے موصوعات پنتين كريد يسلمانوں كوستشرقين كى برخريكو وقت نظرے ویکینا جاہے، جرح تندیل کے اعواد ان کے نتائے تھے تاکوتوں كرفے يہ يدان كى چيان بيتك الله عنرورى ہے"

اس مختصرتهم ركے بعد مم اپنے الل موضوع شاخت اوراصول فقه كى طرف آتے إي، ال دومنوع كومم نے و وصول بی تقیم كیا ہے المطحصہ من م شاخت كے تقرطالات زندكى ادراس کی تا ایفات او در در در در در در در در در می احول فقر کے بارہ یں شاخت کے انكاركاجا أزهيس كے-

جنن شاخت کے مخفر طالات اجوز ف شاخت س ١٩٠٤ء ين جرمني بي بيدا بوئ ،ان كا تعلق يودى زمب سے تھا، الخول نے جامعہ بسلادُ الدجامعہ بنير ين تعليم يان كچه ولؤل ايك يونورسى ين ورس دين كربدرس وائدين كونش وك يونورش ين چلے گئے: سے 19 مائے میں جامؤ مصریہ منتقل ہوئے، آکسفور ڈیویورسٹی میں اس 19 میرسلم اسلامیہ کے ریڈرمقر ہوئے، معرف اے میں الجزائریونیورٹی می علی تحرکوں کے استاذہو گئے کولمبیا یونیورسی میں بھی پر وندسررہے، وہ برت سی علی ادر ادبی تطیموں کے رکن ہو مے انکو می العلی العربی الدشق کی بھی رکنیت کی ، کچھ عوصہ تک وہ مجلہ علوم اسلامیہ کے مدیر بھی دے، اسلای قانون کی اجرا، زقی، اس کی از پزیری ادر از اندازی، ان کاخاص موضوع ہے، اور

اعراضات کاہدف بنایا ہیں دہ کردہ جے ہم متشرین کے نام سے یادکرتے ہیں ان کا آغاز صلیبی جنگوں میں غیر سلمد ل کا کای کے بعد جو انتقام بنی جنگوں کی ناکای نے غیر سلمول میں یا شعورپيراكرديا تفاكه اب ده سياسي طور پرمليانول سے برداز مابنيں بوسكتے ،اس لا اب ایسے ذرائع اینانے چاہیں جن سے سلمانوں کوم عوب کرکے ان پرغلبہ حال کیا جا کے، ظاہرے کاایا کرنے کے بیان کے پاس اسلام کوسے کر کے بیش کرنے کے علادہ اور کوئی زرید منیں تھا،چنانچ انھوں نے اس میدان یں لیفار کی اور اس کے بیے متشرقین نے نومر ف املام مع كيا بكداس آراي الناويان كي تبليغ كابحى فرنفيداد اكيا، اس سلسلمي لارد البني في كما قا " الرجيكي نقط نظر عجنك خم برعي ب، مرجال يك دني تعصب كاتعلق ي ووستشرقين كي تريدون بي نصرف باتى ب بلداس بي روزافزون اصافى بولا، غيرسلم،اسلام اوراس كى تقافت كے باره يسجب مي ليس كيسلانوں كوس انده كرور ادر تفانت عاری ثابت كرنے سي كونى كسرا تفانه ركس كے "

يى رجه ب كريم جب المحام شرقين كى تظريه ول كامطالع كرتي تواغيل اسلام كحفان بيراد وعاياتي المعتبقت الرفي طوريابت بالمتنزاق فحريك كامقصرهم كافرا المام ك وراثت كوضاع كرنے سے كانم كرنين ب ، بلدي تحريك كليسا كے زيا فريدابون عدے بڑے بادی اس تخریب کی حصلا فرائی کرتے دہے، اسی طرح عیسا فی اور بودی موتوں نے میں س تو کی مرس میں کی مستقرین نے مخطوطات شابنی کرنے کی بازی من کا کی خارکہ نشودنا إنے ارد کامسلان کے طرفار کی اشاعت کرنے کے باے اپنے خیالات بین کے ال معض مقامات پرحقایق سے شم بوشی کر گے س می گربعد بھی کی ، بنیادی ما خذسے اپی الملی کی 

رج علم الكلام دح عوب فطوطات -شاخت كى تحري بدت بخة اور مقصديت سے يُد بوتى بي ،اس ليے بدت دلحيى سے دعی جاتی ہیں اسکن ان کو اصلی شہرت ،اس حیثیت سے عاصل موئی کدانھوں نے اصول فقة یں گر انقد رخد مات انجام دیں ،اسلامی قانون اورخاص طورے اسلامی قانون کے اصوروں كے بارے میں الحنیں مستشرقین كا با دا آوم تصور كمياجاتا ہے، كيونكواسلامى قانون پرفلسفنياند ادرمفتا رجش صاندازين شاخت نے كى بين.اس طرح كى اورستشرق نے بنيں كى بين، ہماس مقالیس شاخت کے انکار کا مخصر جائزہ صرف اس حیثیت ہے بیش کرنے ک النش كرتے بي كدا تھوں نے اپنے مفروطنات قائم كركے س طرح غلط فيى بيرا كى اور اس بناويد اللای توانین کی ساری بنیادی متزان کردی .

جوزت شاخت نے اسلامی قانون پرہت سے مقالات کے ساتھ دوستال کتابی مجی تحریہ

(1) THE ORIGIN OF MUHAMMADAN JURISPRU - UNICH LURUS

(") AN INTRODUCTION TO ISTAMIC LAW جیاکہ نام سے ظاہرہ بہل کتاب کا تناق سلمانوں کے اصول قانون دفقہ ، سے ہے ہے کتاب بلى مرتبهمن ها عين برطانيدي طبع بون تفى ، بعدي اس كے كئى اولين جھے ، شاخت كى اس كناب كوبهت مقبوليت عالى بوئى ، غير سلمول كے علاوہ ، سلمانوں نے على اس كتاب كوبهت ركي سے يرها ادر س كي غلطيوى كى نشان دى كى، شاخت نے انبى كتاب كو ما دھوں يى تقيم كيا يه، بهلاصد قانوني نظريه كارتقار وس ابواب بيل به دومراصد قانوني ردایات کاارتقا، کوچے ابراب میں تقیم کیا گیا ہے، جمسرے جھے میں قانونی مزامب کی پیال بالزابوابين وهاهمة قانون كي كافكاركارتقار كي ابرابي، مزيران

يى ال كى تېرت كاباعث بودا،

شاخت کی تصانید اجوز ن شاخت نے بےشمارکتب اور لاتن را دعلی مقالات یا و کارمجوزے ين جن كااماط مكن منين ہے، ہم ال ين سے معنى كاذكركرتے ہيں .

(١) تحقیق کتاب البیل والمخارج للخصاف و ١) محقیق کتاب الجیل فی الفقه للقزوین اس اید كابوين زبان ين ترجمه كيا دم بخيت كتاب الخارج في كبل للشيباني ،اس كتاب برحاشي عله دس طوادی کی کتاب الشروط من اذکار الحقوق اور کتاب الشفعه شالع کس ده، استانبول اور قامره كے كتب خانوں كى فرستى تين جلدوں يى تياركي دو روا مان كے نام سے متحب مقالات شائع كے اور ان كابر من ين زجم كيا () رسالہ جالينوكس فى الاساء الطبيع من زجمه كم ما تقاشان كيا دم ، الرسالة الكالميد لابن نفيس كوفين كيابد جرمن ترجم كے ساتھ طبح كرايا ( 9 ) ان بطلان كے مس دسائل تحقق ادر انكريزى ترجم كے ساتھ بیش کے دوں اسلای احکام کی حفی طریقہ یوب کی دان نقر کا ارتقاد کے نام سے اگریزی زبان مين كتاب على ١١١) اتريدى فاكتاب التوحير في كاساته طبع في د ١١١) اسلامي قالون كا تعارف۔ یہ کتاب انگریزی زبال پی لھی ، مذکورہ کالاکتابوں کے ساتھ جوز من شاخت نے والرّة معارف اسلاميد، والرّة موارف علوم اجتماعيد اور تاريخ فقد اسلامي بي اسلام كے باروي بہت ے الے الحروفراک، ویدال خاخت نے دنیا کے قریاتام مورف علی دسالیں مفاین کھے، ان کے مضاین اسلای اور مغربی مالک کے رسائل پی طبع ہو ساور بڑی دی -12 = 1=

اكرجوزت شافت كيفيق مفاين اوركمايول كاجازه لياجاك توبيملوم بوتابه النسي علوم اسلاميدك درية والم تعبول من ولحسي على ، وأى اصول الفقرب، فقاصى

بالماسط

كمابيات اوراخصارات كى وضاحت كے ساتھ كتاب كے آخري ايك مفيد انداكس كى شاق ہے، جوزن شاخت نے پرکتاب لکھ کراسلامی قانون کومغربی ونیایس متعارف کرائے كابم كام انجام ديا . مراس كى وجد سے اسلاى قانون سے تعلق متشرقين كے نظريات شكوك وشبهات ادراعر اصنات واضع طور پرسامن الكي ، شاخت نے اسلامی قانون كے جور ہوئے مواد کو ایک جی فرورجے کرنے کی کوشش کی ہے، لین اس کے ساتھ ہی اکفول نے اسلام كے سلّات كو يا مال كرنے يس كونى كسنيس الحقار كھى ہے -انفول نے اسلامى قانون ادراس کے امولوں کے بارے میں جو غلط نظر بات اختیار کر ہے ہیں اگران سب کامی سب كياجائ تومقالطوي بوجائ كاراس ليهم ذي بي ال كم مرفتين نظريات كانهايت اختصار کے ساتھ جا اُزہ لیتے ہیں متر تنون کی ایک عادت رہی ہے کہ وہ جب مجی کسی موفوع يرظم الخات بي تووه اس كي سلمات كو جيال في إان بي تشكيك بيد اكرك خود ابنا نظريه كورتين، چناميسى قاعده المول في اصول قانون كے باره بى ابنا يا ہے، اس حقيقت ہمرال علم دا تعت ہے کہ اسلامی ٹانون کے جاربیادی ماخذ قرآن سنت، اجاع اور قیال ين، جوزف شاخت في الناسب كو جيلان كالوسش كى ب.

قران ميم سلمانوں كے ليے صابط حيات ہے،جواللر تعالے كى طرف سے نازل ہوا ہا، یحقیقت ہے کہ میلی دی کےزول ہی سے سلمان اس سے ہرطرے استفادہ کرنے لگے تھے ، افول نے دندى كے برمور پر قرآن علم عدر منان ماصل كى رجب كر شاخت كاخيال ب كرد اى اساى قانون براه راست قران عيم عافزين كياكيا دب ، اسلاى قانول كاخيري اميك انظائ على الله الله الله وج البين ادقات بى اميكاكل قرآن عكم كالفاظ بر بعادى افتاتها، بدخیال کر ابتدائ دوری قرانین بنانے می قرآن سے استفادہ بنیں کیاگیا، ہادی

ہے۔ بالاتر ہے ، کیونکے تاریخی سٹوا ہر موج دی کوسلمانوں نے قرآن علیم کوٹانون کا اولین ماخذ بنایا بنی کریم اور صحابی کر ایم کے عمد میں قرآن علیم سے کمل طور پراستفادہ کیاجا تارہ بچدوں کے الملائع كية، زانيول كوكور ع لكائم كية ، شراب بين والول يرتعزية ا فاريوى بمرواول الملك بدركياكيا ، كل وطلاق نيزورافت كانقيم كے نصلے قرآن علم كے احكام كے مطابق کے گئے،اس سے ذراآ کے بڑھے اور معاذبن بل والی مشہور دوایت پر توجد دیجے کہ بنی کریم نے جب الحیں قاضی بناکر جیجا توان سے دریا فت کیا کرتم فیصلے س چیزے کیا کرو کے اسلے جوا بن الخول في من يسل ما فيز كاذكركيا، وه فران عليم تها، چنانچا تحول في إساختها وان علم ہے ، بنی کریم نے اکسی محص عابی نے ان کے اس خیال کی تردید ہیں گی ، عب سے مان طور پر واضح ہو تا ہے کہ سلمانوں کے ہاں ابتدائی سے قرآن علیم قانون کا اصلی اور بنادى مافزتها، البتاتي بات قابل تسليم كد قرات كيم اعواد كاكتاب ما دراس يب جدجزئيات كااحاطبيس كمياكيا ، اورقران عليم كوقانوني ماخذبنانے كے ليے جن كليات كى فردر عى، دەلىدىن مرتب بوك، ادراج نك مرتب بورى ، ان بى اكرادى جديد درمین بواور قران حکیم کی کسی آیت ہے کوئی کلید بنا باجا سے تووہ ہارے لئے دیے ہی قابل کل بولا، جيدامام شافعي أامام الوصيف كاقام كرده كون كليه قابل على والب،

المارع عليالسلام نے اپنی حيات طيبه کے انفری دورس ادخاد فرا ياك مي تم يس ودچیزی چھوڑے جارہا ہوں ایک کتاب اشرادر دوسری اپنی سنت ،جبتک الناد عن بيرار وكرا بحى كراه نه بوكر ، اس عي في اندا ده بوجاتا ب كر قران ميم عدرسات عن تانون كا ماخزين كيا تها، اورسلمان مرقانون اسى عداخزكرت تعديد الخسلمانون كإن ايك عام احول راكد اين كوئ باليسين ين جائد كى جوفرات على كا احكام يا

الين سي

بوزن شاخت

اس كى روح كے خلاف پائى جائے۔

شاخت نے یا تھاہے کہ بی امرید کی انتظامی روایت سے سلمانوں کے قانون کا خمیرالفا اور دورسرامقام پرانی فاصل متشرق نے یعی مخری فرایا کرنی امیہ سے پیاے سلمان کے قانون كوفكس د نسان كادرج مامل تھا، نيز الخول نے يہى لکھاكد بنى اميد كے انتظام كل قرآن جليم يرترج دي جاتى رى ب، برسارى باتي كونى الى علم شيل كد سكتا، كيونكو ملان قرآن علم كے خلات كسى حديث كوى قبول بنيں كرتے تھے، جدجائيكہ وہ بنى اميد كے على كوزيورالا بهررسالت اور بهرخلافت راشره سلما نول كيزديك اسلامى قانون كى تردين كاندي دور ہے، آئے بھی اکر سمانوں کو کسی قانون یاس کی تعبیر کی ضرورت میں آتی ہے، تردہ انے المائدزي كامطالوكرتي بي اور المحاوثال بناتي ، حب كرفاضل متشرق فوال وودكواماى قانون كاانسانوى عدقراروياب، اس كوعلى خيانت المكاسلام كے خلاف تعصب كيلا اور کچوبنی کما جاسکا۔

قرآن کے بعدسنت بسلمانوں کے ہاں قانون کا دوسرا بڑا ما فذہ بہلمان فقا کو جن امود كياره مي قرآن كريم سے رمنائي سي عي دہاں انفوں نے سزت كى طرف رجوع كيا، اورات نصرت ما غذمًا نون كيطور يراينا يا لمكرسنت كواسلامي قانون كي كل تعبيرهي يمجعاء ميكن فاضل مترش في سنست كوهي اين بحيث كاموه وع بنايا اوراس مي شك النب بداكرديا ب،ان كاخيال بكردا ، مديث بنوى دومرى صدى ك وسط مك موجدتين عی (ب) حب صریف کوجمع کیاگیا، اس وقت ده اصلی حالت ین موجود نبیم عی، بلکه اس مي معاشره كى عادات شال موعلى تقييد، بدودنون مفروض مقائن برسنى بنين ياكيوكم حفاظت اوركتابت مديث كاابتام جس طرح كانون في كيا بدوكى دو اركان

في بنين جوا، اس امركى تاري شهاوت وج و ب كصحابير أم ، احاديث رسول المهاري هان كي إس بدعا بديم على البنائي المنافي مودو وها بن ي صحيف ابوم رية المحيفة حضرت على در صحيفه ومهب بن منبه كے وجو وكى اريخى شهادت منى ب، مزيدنى كريم نے جوخطوط مختلف ادنات من مخرو كرائے اوج بعدي اسانى قانون كاجز بنے، وہ سارے كےسادے كريك شكى بى دود تھ، مزيد بران و برك كا حافظه مثالى تھا، وه سادى بائيں اسعدى سے حفظ كرايا رقے کے عام انسان اس کاتھور کھی ہیں رکے

ياعران كوجب عديث فري كوصل كريس لاياكياتوس وقمت اس ير معاشر في أميل بوكلى الله المال المال المتعلق حقيظت على المالي المتعلق حقيظت على المالي المنادجة سن كذب على متعمد ا فليتبو أمقعد عمن النار حلى في جان الرجم ريركاط المحرث في نبدت في ، الى كالفيكا نهجتم بوكا ، اس حديث في رويني يس كرجرات اوريمت برستی ہے کروہ جو ٹی طریف کھوے، پھرسلمانوں نے صریف کی جرح وتعدید كما يداعول وتب كيمين كى موجودكى بين عديث كرصي يا علط بونے كے بارہ بي فيصد كرنے بى كونى وقد سيني بونى دي وجد المريم آج مى حديث كوان احواد ل يريك كركوا كحوالا الك كرسكة إلى اجنائجة أبي اس وقست على موهوعاد اليح وشي معلوم بي الوهوعات يد الك الك كن بي موج وجيده ال حقائق كى روشنى بي ناص متشرق كے مقاعط اور شكوك وثبهات بالكل بدجنيا ومعلوم موقيس جن كامقص شكوك شبهات كرابحار نے كے علاوہ كجانيں -سادر اسمقاله کی تیاری می درج ذی کتب سے مردل کی. ١- بجيب العقيقي ، المتشرقون ، والالمحارب مصرص ٧- وكنور صطفى سباعى ، السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى، دارالقو يد مصر

جزن ثافق الياب شد النيرى ابم سوالات كاجواب اس فے تشدیم وردیا تاہم اس حقیقت سے انكار مى مكن نيس استنان اورقانون اسلام كمن في تعليم إنة لوكول كم دماغول كواس فيبست متاثر

كاب، يمى كماجاسكتا ہے كواسلامى قانون كى ابترادور ارتقاكے بارے يى شاختے بنيادى

خالات مستعاري بيكن يرايك واقعه ب كراسلامى قانون كي ارسيم سن نقط نظر سے

سوجنى ابتداكو للازبهرن كى اوراس كينتي بي مغرب بي جوط زفر دجودي آياشاخت

س كاست برا اوربهترين نماينده اورشارح بدشاخت نے كولد فريم كے خيالات

كوبنياد بناكراس پرايك بورى عارت تعميركر دى ، اوركولد زيبر كم مين كروه ناعج

الكرى تائيدوتوشي كى -

الوكد طزيمر في حديث كى دافلي من الما منياد دافى ميد دافى منع يرمين و ناقدين حديث كاتقيد من وسنر سے قطعانی ایک بالی نی چیز ہے کولٹرز بیر کا دعویٰ ہے کہ معدود سے چندا حادیث ہی البی ہوں کی ، اگرچان کا دجود کلی مشکوک ہے جن کانعلق اس ابتدائی وور سے ٹابت کیا جاسکتا من كى بدراوار الخيس مجها جاتا ہے۔ دواس سے آگے قدم برهاكريكتا ہے كدرسول الدهائية م مے نسوب احادیث کی بھاری اکثریت سرے سے دورزی سے کوئی تعلق می نہیں رکھتی بکدوہ بعد کے اسلامی ادوار کی بیدا دانایں۔ زیادہ واضح الفاظیں گولڈز بیر کا وعوی بی تھاکہ احادیث ع ہے و وقیح ترین کتب صریث یں پائی جاتی ہوں ، اور جاہے ان کی صحت علما سام كنزديك كنتى بى تابت فيده اورشفق عليه كيول نهو، علاده ايك قليل ترين تعداد كرمب موضوع اور جلی دیں، صریف کے بارے یں کو لاڑیسر کے ان خیالات کو اسامی قانون کے مؤبي مولفين بين براحسن قبول عاصل بوااوران كى شرح، تائيد. توثيق بي خوب كلاكيا انادل اركرد نے نے اسلى قانون بىلتے ہوئے بلى صرك كردوز يرى كے خيالات

موسيدس وزكريا بإشم ذكريار المستشرقون والاسسلام، المحلس الاعلى شون اسلام قابره. (1) SCHACHT ,J . THE ORIGIN OF MUHAMMADAN JURISPRUDENCE OXFORD PRESS 1950 (0) SCHACHT.J: INTRODUCTION TO ISLANIC LAW OXFORD PRESS. 1964 (") DR. FAZIUR RAHMAN: ISLAM? LONDON. 965 (4) DR. AHMAD HASAN: THE BARLY DEVELOPMENT OF ISLAMIC JURISPHUDENCE, ISLAMABAD. 1970 (A) S.R.H.GILANI: THE RECONSTRUCTION OF IEGAL THOUGHT IN ISLAM. LAHORE 1977 (9) DR. ZAFAR ISHAQ ANSARI: DEVELOPMENT OF FTQH IN KUFAH. M.S..

بوزون شاخت اوراسلای فانون

جوزف شاخت ہمارے دور کے نمایت مثار الی الم یں سے ہاسے اسائ قان ا ابتدانی او وارکے نشود ارتقابر سندسیم کیا جاتا ہے ، اوراس کی ترروں کے اڑات بڑے نایاں طورے اس کے ہم عصر صنفین کے خیالات پر نظراتے ہیں ، اسلامی قانون کے سرجیتے ، - OSI GI

NS ORIGINS OF MUHAMMADAN JURISPRUDENCE ناى كتاب يراس نے اپ خوالات برا رود الله ورفضل طربيق مين كي اي روالاه ات ج که دور مذکور کے بارے میں دواسای قانون کے ارتقالی پوری تصویر عیش بنیں کرساان مع مقال المرابا ام المحناجول المعاسى وافعت كريد ووابنا ام العصي أيذه الماعت المالية

، رست بهری کاز ماند وه به جب اسلای قانونی فکر کی ابترا اموی انتظامی امور ادرعوا می بوت درواج کے مواد سے ہوتی ہے، جس کی چھاپ آج بھی بست سی احادیث پرنایا طورے پائی جاتی ہے۔

شاخت نے احادیثیں پائی جانے والی سنت کے بارے یں امام شافعی کے روبے معنی بنایت ایم نتایج نکا اوران فتایج کونیز قانونی مواورش احادیث کواسای فانون کے ارتقا اور اس کے احولوں کو سمجھنے کے بیے استعال کیا ہے۔ اس کاکتا ہے کا امال ے دوصدی پہلے یہ عام اصول تھاکہ صحابہ اور نامبین کے اتنا رکاحوالہ تطورستر کے دیاجا عقاراوران كى تعيرزنده روايت كى روشى مى كاجاتى تلى شاخت نے زيره روايك بفظ كوكئ ان تصورات كے يے استعال كيا ہے حيفين فقاسل كے قديم سالك مي وي م نبه عاصل مقا جوشاحت كے خيال ميں بعدي سنت بنوى كودے ديا كيا۔ان تصورات ين ست الم شاخت ك زوك رواج ياعل باالام المحتى عليه م زنده روايت كى روشنى مي تعبير كاسب سام مظرك فقى ملك كے نقبار كاكس امري اجلع موجانا شاخت كالمناب كرشاذ وناورى ايسابوتا تفاكه صريث بوئ كاكسى منطيس حوالهويا جاما مواوراسي طرح كاكوني حوالد محق ايك استثناء كي حيثيت ركهما تقاء شاخت خيال یں یہ امام شافعی کاکام ہے کہ اس استنا رکو اصول کی حیثیت عاصل ہوگئ ۔ مزکورہ على كيش نظر شاخت كاكمناب كرصحابه وتابيين كي تأركو حفور عليه الصلوة والسلام عضوب العاديث يرتقدم زماني عالى عالى عالى عالى عالى عالى

نع کااولین مافذ قرآن کریم ہے۔ شاخت اس سے منکر ہے۔ اس کاکسا ہے کہ یابت کرنابرے معلی ہے کو قرآن کریم اسلام کے ابتدائی فانونی مواد و نظریات اپنی بنیاد رکی، شاخت نے بی اسلامی قانون کی ابندا اوراس کی نشود ارتقاکے اربی كولدوزيرى كى فراجم كرده بنياوول إعارت الحالى اوراس بات كا اقرار عى كياكراس كي مخقیقی کادشین بهت برطی صریک کولداز بسر کے افکار دارا کی توثین کرتی بین لیکی شاف كافود ا بناكام اسى حد كدر دونس د با . اس خان بدالام كالفيلى مطالعه كميا اوركولان سے بست آگے بڑھ کرلین وعادی بیٹ کے جن یں سے خصوصیت کے عالی حرفیل اوری الكتب احاديث يم درج شده اكثروبيتراحاديث وه بي جوامام شافعي كي بورية پذیر ہوئی۔

٧ - قالوزي مواديم اعاديث جن كانتساب رسول الترعلى الترعلم المرام جاتاب، ان کاپلای اصد و در ری صدی بجری کے دسطی ظور پزیر موا اصاب ادر تالبين كي أنادان احاديث سي زمان مقدم بي ادران احاديث سيهلي ردج بو چلے تھے، معنی مذاہمی کی زغرہ روایات کو کی ال احادیث سے تقرم زمانی حاصی ا ٣- صحاب وتابعين كے آثار عي نشود نا كے اسى على اور دور سے كرز ميں جن سے احاديث لزرى بي اوراهيس عي اى نظرے ديكه نا جائين ساحاديث كو۔ الم - اسناد ك مطالع سے بساوتات احادیث اور روایات كے زمانے كودریافت -4166

٥- استاد كامزاج يه ب كراك كى سمت سفرسول بديدهم الدعليدوم كى طاف بوتى با ادرده دراده معدر ادر مالى عدى ترتب سناده الدرام ان بيانك بالآخروه ذات بوئي پرسي بوجائي.

٧٠ قانونى واورشى اماديث كى تهاوت عرون من سريرى يجي كما كالله

بوزن شاخت

جار ہوئی۔ علی اسلام باسناد کو اول ورجے کی اور معدوی قرار ویے بیان کے بارے یں علی رکے خیالات سے اتفاق کر ناشل ہی ہے ، اس کا کہنا ہے کے سلسات الذہب جے اعلی ترین میاری سندوں بی شار کیا جاتا ہے ، واقعہ یہ ہے کہ وہ امام مالک سے پیشتر کے دوری میا بیا ہوجے بل دوشت کے علی کا براہ داست نتیج بی شافت کے خیال میں اسنا دائتمائی لاہروائی ہے مرتب کر دی جاتی تھیں اور کی بھی قدیم ستنر شخصیت کے مرزی اپنے بندیرہ نظریات خیالاً وال کر اسے کی بی سندیں اپنے بندیرہ نظریات خیالاً

شاخت امورانظائ کی کوفقه اسلای کارختی قرار دیتا ہے۔ دورسول النہ طی اللہ علیہ ملکہ کی حیثیت دسول شارع اور قانون ساز ماننے سے قطی اسکر ہے، اس کے فزویک حیور کا مقب نقط ایک معلم اخلاق کی ہے، آشریع و حضور کا مقب ہے نما آپ کے فرائش میں شامل اس کا لازی نتیج یہ ہے کہ اسلای قانون کی ابتدا کیل اور او تقاکے نقط کفر سے شاخت کی نظرین اسلام الموراء تقاک نقط کفر سے شاخت اور مندت اور اسلامی قانون کی نداسا س بین ناما مقد تر مرحتی ہے ۔ اس طرح قرآن در سنت اور شاحت کی نظرین سار احدیثی مرمایی میں ورضی قرار دے کرروکر ویاجا تاہے ، اور نصوص خاخت کی نظرین سار احدیثی مرمایی میں ورضی قرار دے کر روکر ویاجا تاہے ، اور نصوص خاخت کی نظرین سار احدیثی مرمایی میں ورضی قرار دے کر روکر ویاجا تاہے ، اور نصوص خاخت کی نظرین سار احدیثی مرمایی میں ویاجا سکا تا ہم فقد اسلامی کے ماحد کی چیئرت سے عملاً آئی امیریت کا اشکار کر ویاجا تاہے ۔

شاخت کے ان تنظریات کی بنیاد اسی مفرد ضے پر قائم ہے کہلی حدی بجری بن قانون وین اسلام کے دائرہ سے باہرایک فطعاً اجنبی چیز تھی دری حدی جری بیرا سے دین اسلام کے دائرہ سے باہرایک فطعاً اجنبی چیز تھی دری حدی جری بیرا سے دین اسلام کے دائرے میں شامل کمیا گیا، رسول الدّر صلی اللّه علی اللّه علیہ دلم کا طبح نظر ہرگز کسی تشریق نظام کا قیام منظاء آپ کا مقصد فقط اخل تی اصلاح کھا، مگر قر آن کریم خودشا خت کے ان مزوضا سے کا

فقا ود محدثین دولوں اس پر متفق بین که قانونی مواد پیش اصاد میث احاد میث احاد میث احاد میث احاد میث احاد میث احکام انتهائ مضبوط بنیاد دل پر استوار بی، اورصحت واعماد انتهائ امکانی دولت مالامال بی، اس صحت واعماد کے صول کے بیے ہر وہ کوشیمش علی میں لائی گئی ہے جوانسان کے میں بی ہے۔ شاخت اپنی احاد میش کو بایدا عتبار سے ساقط قرار دیتا ہے ادر اخیس موضوع ادر جلی قراد دیتا ہے ، اس کا کہنا ہے کہ احاد میش احکام دخت کو نا دو دو مری مدی ہجری کا نا فاد دو مری استان اور اخیس مدی ہجری کا نصف اول ہے ، مزید براگ اسا داور تنقید اساد می ترین کے نا دار دو مری ادر شاک احاد می کا نا ماد دو مری کا دور احد میں اس کو میش کرنا در سرت بنیا اسکا میں دولائی ہے کہ احداد میں ان کو میش کرنا در سرت بنیا اسکا میں دولائی ہے کہ احداد میں ان کو میش کرنا در سرت بنیا اسکا دولائی ہے کہ اساد میں ان کو میش کرنا در سرت بنیا اسکا دولائی ہے کہ اساد میں ان کو میش کرنا در سرت بنیا اسکا دولائی ہے کہ اساد می استاد میں ان کو میش کرنا در سرت بنیا اسکا دولائی ہے کہ اساد می استاد میں ان کو میش کرنا در سرت بنیا اسکا دولائی ہے کہ اساد می اس دولائی میں بودی ، ان کی تکمیل کمیں تیسری صدی ہجری ایک دولائی اسکاد میں ان دولائی کی کی اساد می ان کا کو ایک کا دولائی اسکاد میں ان کو کی کی کا دولائی کا کا دولائی اسکاد میں ان کو کی کی کا دولائی اسکاد میں ان کو کی کی کا دولائی کا کہنا کہ میں بودی ، ان کی تکمیل کمیں تیسری صدی ہوگائی کا دولائی کا کھور کا دولائی اسکاد میں ان کا کھور کا دولائی کا کھور کا کھور کا ہے کہ اساد کی ایک کا دولائی کا دولائی کا کھور کی کا دولائی کی کھور کا دولائی کی کھور کی کھور کا دولائی کی کھور کا دولائی کا دولائی کا دولائی کی کھور کا دولائی کی کھور کی کھ

مانش نے قالونی اخذے طور پر نتو قرآن کو در فرر اعتاج ماز عرب کو طکہ قالف اخذ کے طور بر وہ اللہ راجم ور دائے ہو ن وعادہ کو جی اسلام کے جالی معاشرے کی با تیات نفین نیز خلافت اسلام سے لحقہ طکوں اور تو موں کے رسم ور واج کو قافر فی ماخذ کے طور پر استعال کرتے رہے ، یہ دعوی کس حد تک واقعات کے مطابق ہے اور کماں کا لائی ہی رائی کو دار باب فکر اس کا فیصلہ کرسکتے ہیں ایم جھنا اور سمجھانے کی کوشش کے دور یک قابل فیول ہو وار باب فکر اس کا فیصلہ کرسکتے ہیں ایم جھنا اور سمجھانے کی کوشش کرناکھ نوال اس کا یہ زمانہ جو النافی اربی کا صب سے دیا وہ انقلابی ، نتا کے خرز فکر الکیزاور کو نکونوں کا جواب قانونی سطح بر ور دور ہے ، سارے میٹن آنے دائے ویا دہا۔ ویوائے کا خواب نا وی سطح بر کیا جا اب قانونی سطح بر ور دواج کے ذریعے ویتا دہا۔ ویوائے کا خواب نا کہا جائے تو کہا کہا جائے۔ است میں ادائی حملان کے در ایم کے دار ایم کو دار اور کی کو دار است میں ادائی حملان کیا جائے۔ است میں ادائی حملان کا خواب نا

یہو دیت اس بے جگری کے ساتھ شایری کھی اس سے پسلے اسلام کے قلب وعگری معلے معلی اور بے سے مالدا در ہوئی ہو۔ ہم اری بے بسی اور بے سی یہ ہے کہ بم اسلامی قانون کی تاریخ پڑھنے اور بھے نے اور بھے نے کہ بم اسلامی کی تاریخ پڑھنے کے اسلام کی کے فکریوں کے محاصی بی ۔ ہما دے پاس آنے ہی اور سیجھنے کے بیار سلامی کی اعدے سلام کی کھی معیا ری طی تحریب موجود نہیں۔ فقد اسلامی کے ادامی دور کو سیجھنے کیا جسل سابل قلم کی معیا ری طی تحریب موجود نہیں۔ کہا اس فکری تبی و مرد کرنے کیا جائے دائرہ نہیں وردد کرنے کیا خوالہ منہ میں جب آنیے ادارہ کچھ کرنے کے بارے میں موج د آبا

مقالات ليان طردي

بازر وتب ملسفه مقال تسلیان کادوری ایم جلد به اس بی حدیث دست برسترتین بوریج اعراه ناشکجاب بی شایت مورک الآدا و مفایی بی بی بی مدیت اور دجال حدیث کے بارے بی الماقا مامات کی فشان دی کی گئی به اور انجی بیداکر ده غلط نمیوں کا از الدکیا گیا به ۔ بیجر می می بیداکر ده غلط نمیوں کا از الدکیا گیا به ۔ بیجر می می می می بیداکر ده غلط نمیوں کا از الدکیا گیا به ۔ بیجر می می می می بیداکر ده غلط نمیوں کا از الدکیا گیا به ۔

بلندائی کے ساتھ ترویدکرتاہے ، قرآن قانون داخلاق کے اس جو ہری اور بنیادی فرق اور علىدكى كارے سے قائل بنيں جو فالعتر مغرب كى بيداوار ہے۔ اورجے شاخت فقداسلاى كاتبيرك سليطي ره نااعول كيطور يرب تاب، قرآن كريم مرفانون عم كوكسى ذكسى اخلاق قدرے مربط کرتا ہے اوردونوں کوکسی کسی صفت ضراد نری سے دالبت کردیا ہے۔ اور اس طرح ايان اخلاق اور قانون كوايكسلس غرمقطع رشة يس بدويا ب. اسى طرح قرآن ل خالص ندیبی ، اطانی ، قانونی ، عدالتی ، فوجراری ، دیوانی فض کرسار معاطات کے بارے ين خدا اور رسول كے حكم كے آ كے غير شروط اطاعت كامطالب كيا ہے۔ خود قران رسول كري کے ہر فیصلے کوچاہے،اس کاوار و کارکھے جی ہو، اخری اور ناقابل مرافعہ حیثیت دیا ہے۔ قران كريم كامريرى مطالعهي يدوافع كرديا ب، كرقرات انسان كيدل ودماغ مي يبزر اورفكرىداكرناچا متاہے كہم معالمے مي خرااوررسول كى طوف رجوع كيا جائے۔ كارہ كيے على ہے كہ قانون جوانسان كے غارجى اعمال وافعال كى ضابط بندى كادوسرا نام ہو۔ دو قرآك كے دار وعل عامره ، علاده ري شاخت في سيات كوبالك نظراندا وكرد ياكراسلاى تاؤن كابندا اموكادور اليني سنك من جرى الرف كفيرس الى في السامها مثرق قادنى فلا پيداكيا جے وہ كى طرح سے پرنيب كرسكتا۔ يتصوركد يورى ايك صدى تك اسلاى معاثرہ بغركس قانون كرداء ايك ابساعجيب وغريب نظريه ب كراسيسى درجيس تسليم كرنامكن بنين. بور يسوسال تك فانون يني اسلام كيروول كي خارجي اعال دا نعال كى هذا بطر بندى كے بے كوئى چيز موجود بنيں محاسوائے و ن وعادہ اورسم ور واج كا ايك ايك بات ہے۔ جے کے اور مانے کے بے بڑی دیر دایری اور داقعات وحالات سے نگائی جانے كى حرات كى عفرورت ہے، شاخت كاوعوى وراصلى يہ ہے كدان منوسال كے دوران اسال

المسلان نے اپنے جلاعلوم وفنون کی اساس قرآن وسنت پر رکھی ہے . اور انسی سرحتیوں سے الهول نے اپنے کو ناکول علوم دفنون کی آبیاری کی اور الھیں تازگی وشاد ابی علی ہوئی فن کتبخانہ بى سلمانوں كا قاص فن رہا ہے، اس فن كويروان براهانے كے ليے الفول في ووروں وربراا وركو تاكون فدات انجام دى بي الدراساى عنبى بي كتب فانون كاري بي

اس نن کی اساس عم اقرار اور تعیدوا العلم بالکتاب رقائم ہے ، اور اس کی ترقی اسی کا نیفنان ہے. یں قے اس کی بنیاد ول کوقران وسنت بی تاش کیا ادر الحدیثرغور وفکر کے بسيدان كى كرا يال مجه من كنين بن في المنه المن الني وافع كرف اور شكلا ف کوهل کرنے کی کوشش کی ہے ، اس کوشش میں مورک بھے کا میابی ہو کی جواس کا كجهاندازه فارتمن اكرام كومكم اقرارك ثقافتي ببلوا ورخلفا عياسيى عالمكرتحركيب كتب غا ماذى كے اڑات سے بوسے كا داس مقال ميں جوخوبي آسى ہے، اسے اسلاى تعليات نيفان سجه ادرجولغزش وخطابؤهميرى طان عبدوماتوفيقي الاجادته عليهتو

غاد حداوین اقراک علم نے دوں کو الکتاب کی رہ ، قرأت دیم کتابت دس حفا اوردم ، شاعبت كاما مندكر كے علم وي فان كا داله وشيرا بنايا، بيران كى وعوت يوب تو والمت نے اقرار کے نور کی معرفت کوول میں جگد دی وہ می مذکورہ یا لاچار باتوں کی خوکر ہوگئ ، اس طرح نور اقراعے عالم میں علی وور کا آغاز ہوا اور کھرکے علوم دکت کے احیار کا ایا أف بذي ملد بروع بواكرجب ك اس عالم مي اقرأ كاسلدمائ بالحائل احلفطوم وكتب كادريا كي في روال ر ب كا. اقرأكى اس تخريب احيا علوم وكتب

از- داكر عبداللم بن بيرلائروينه بيرد ونيورسى كان نائجيا. طک اوربیرون ولکے نامورایل علم نے اسلامی ہیں کے کتب خانوں کواپناموخوما کجٹ بنایامین سب نے گئے چے معروف وشھورکتب خانوں کا ذکر کیا ہولانا تلی اورمستنرت اولگامنونے اس سلسلمیں جو کچھ لکھا اس نے اس موضوع پر محققین کوظم اعطانے پرآما دہ کیا، چنائجة قاضى احدميال اخترج الدهى في العض في بيلومثلاً وراقت اورأ مظام كتب خاند الكها، بعدي اس موعنوع ير الكية دانون كاليى مرايه علومات د باب اچنانخ مصروشام كامورالم فاكر الله و دواكر عدمام حاده كي معلومات على او لكا بنوس زياده بنين شاذو نادري كين ال كيال نئ معلومات ملتى بين .

اسلاى عدي ملانول كى على اديخ كاباب نهايت شاندار د إي فاص طور بعدعا کواس باب یں انتیاز فاص عاص ہے، اس دوری کتب فافوں کی آئی کثرت رہی ہے کہ اس سے بل انسانی تاریخ کے کسی و درس بھیں کتب خانوں کی اتنی کثرت و توع کا کمیں مراع نيس مانان ليدان كي ذرك بغيركت خانون كاتاريخ نامل ب-

كتب خانون كاتيام على يم آيا ، كيوشا بان عباسى في خزانة الحكة ، بريت الحكة ، خزامة الكن قائ كرك بى نوع انسان كے ترنی و ثقافتی مشتركه ور فدى حفاظت كے جزب كومزيرتوانان بختى ادركتب فادرادى ك تحركية عالمكر تحريب بنايا ،اس كتب فادسادى كى عالكر تركيك دير يا اورد ورال الرات حب ذيل تھے۔

دا، عب جواسى توت عافظ برغير معولى اعماد كى دجه سے البي على وثقافى ورد كوفيط مخريس لانا عاد مجھے رہے تھے۔ اس حريك ناك كے ذين بى كوبدل كرد كا ديا، دواس كو فخر سی فی بینانی او الل جدع اسی بی بورے اسلای قلرد کے اندرتصنیف و تابین ادوتدوان علوم کے رقی پزیسلسلہ کا انایت سوعت سے آغاز ہوا۔

يه عالمكيرواجماعى تحريب يورے اسلاى فلروس پروان چرطى اورائسى مقبول ا مام دول كراس كے جلانے اوركتب خالول كوفردغ دينے كے ليے ندمركذى ناصوبه جاتى و بلديا قى ادارد كامرد دركاد بونى حقيقت يب كراس ظركي في ما موانتر كا صارات النف بداد کے محے کہ کتب خالوں کاتیام واہمام معاشرے کے ثقافی آواب ولوازم می جاجانے الا دى ، عدعهاى يى كتب خارد سلمانول كى ترنى د نى د نى كالازى جزين كراتها، ال

تزكره ك كتابول ي كتابول كے شوقين باوشابول ، اميرول ، وزيرول اور عالمول وغرو الع تقييدالعلم اليعث احدبن على الخطيب بغدادى الحقيق يوسعن النش، وشق المعدالفرني التي المعدالفرني المعدالفرني ص ١٠٠٠ شده المعدف الفاصل بين الراوى والواعى تاليف ألحن بن عيدالريمل الرادر مرى يخين محديا عا يردت، وارالفكر، طاست ما ١١٠ - ١١٧ ، تذكرة الحفاظ اللذهبي جدلما باوالدكن ، ط. سرمطبة كل والرأة المعارف الله البرح يسلم على اله الماريخ الخلفارسيوطى تحتى يح الدين عبد الحيد كراجي أو فحالا كارت كتب مستاسة على الما النج ما الزايره فى اخبار الوك مصرد القابرة لابن توى يدوى القابره مطبعة والأنت المصريب مستلية عداص اصه

ان فاذن كے ذكر كر في كا ابتام بني كيا جا كا تنار تذكره فيار يكى كتابوں يركت فازى لازكر شا در نا درې متاه ، شاه وشق الملك لمعظم جو ايك عالم د نهايت فاضل مصنف فارتذكره نكارون في اس كے سب بى سلوول يروشى والى ب الين اس علم دوست، مارن و ورشیل کنب با وشاه کے کتب فان کاکس نے تذکر و بین کیا ، یا توت نے ایس برين احد عميرى توى المتوفى سيسيد كى كتاب منقع البلاغه كالصنف كے إلى كالكھا بوائسنى اں کے کتب فانیں و کھا تھا، اس لیے میری کے ذکرین اس کے کتب فاند کا ام آگیا ورنہ ين وين كرس كا بحى كونى كتب فا نرتفا -

رس عدعهاسی می باوشاه، امیر، وزیر کے ال سرا در فری حیثیت اور پڑھ کھولا الے کان میں کتب فانہ مرااو ازم زندگی میں شارکیا جاتا تھا، چنا نج شابان عہاس میں سے برایک فلیفہ کے پاس کتب فاز موج دتھا ، لین تذکرہ نگاروں نے ووجاد کے سواکسی فليف كانب فاف كاذكرين كيافالا كمعوام وخواص يدان كي كتب فانول فابدت شرت ہوتی می اپنے صولی نے ایک موقعہ پرطلبفہ راضی باللہ ہے یہ بات کی ہی۔

عوام ي جرجا ب كربهاد ع إدشاه يتحد فالناس بان سيدنا تے جلالت علی اور علو نے مت کے باوجو معجلالتعله وعلونعمته عل خزاندكتب كماعل موا خزوندكت بنايا بخصياك مثيرد بأدا موالحلفاء . كتب خالة بناتے بطرآ علي -

العاد شادالاريداني موفة الاديد لياقوت بيصح و ، س ، رطبيوت ط ، ۲ ، مصر مطبعة منديت الم عامى ١٢٨ كه اخبارالرانى داند لمتى شرالصولى القابره طبعة ميودت، د، مصوار مع والأراي الكذب القديمة فى الواق منذ اقدم العصور حتى من المشرة اليف كوركس عداد بغراد مطبعة المعاد ف من الما

ذكر ونكارون كى زبان قلم يراَجا ما تقاء إلى خير عمومًا مسجدين بنوات اوران يسكتب فيا نام كرتے تھے ابق الى فيركنى كى مجدين مختلف شهروں مي تعمير راتے تھے ، چنانج حسان بن سيرلنيى المنوفى ستلاي ي فيهت مى سيدي مختلف شهرول بي بنوائ تهيل. ان ين كت خانے على قائم تھے ليكن ال كے غير عمولى كارنامى كى وجد اندكر و كار صرب جائع فيعى بنابورى كاذكركرتين اورميت الكتب كاذكرصرت عبدا لغا فرفارسى فيكيا اوركس بنیں کیا ،جس سے ہمارے مذکورہ بالادعوے کی مزیم ائروہ تی ہے۔ ده) مدعیای ی تیری مدی بجری کے نصف اول می اہل علم کی سولت وافادہ میلئے

بندادے اندر کھروں میں (انفرادی ) اور راستوں اور جورا ہوں پر عوای کتب خانے توجود تھے، ( ٢ ) اسلای تلرو كر نبق شهرون مي هرف عواى كتب خانون كى تعدا دون كه كينج كئ تھى،چنانچريا قرت نے مروشا بھال كے بيان ميں وو سرے اتسام كے كتب خانوں كونظوندا الم نے ہوئے صرف وس ایسے مشہور عوای کتب خانوں کے ذکر یراکتفاء کیا ہے، جن سے دوسو عدات باذرضانت إساني ل جاتي صي

دی سلاطین بھی عوای کتب فانوں کے تیام کو خیرو دکت اورع نت و مثرت کا له تنابلان المعماني ليرن الديم يريم الوائد ورق ٢٥ ه ، اللباب في بتديد الانساب لا بن الانير بنداد ، كمتبة المنى ، ب निक्त मार मानामा का मान के अपनि अपनि के प्रमाण के मान मानामा के निक्र के Constant . ... Richard N. Frige HagueManton . Will to 1965 الباق الباق المالة الماميم ب محد العريقي سهد كتاب الحيوان للجاحظ تحقيق عبدالسلام محريادون مرسلية مصطفى البالي الحلى المصالي ع اص ١٠-١١ معم البلدان مولف ياقوت ، يردت

اس سے تابت ہوتا ہے کہ راضی باشر کے تمام بیٹرد باد شاہوں ۔

مفود والماء على المدى وهام من الماء الماء على رفيد ( مناع - مناع - مناع ) اعن ( مناع - مناه على المون المناه على المون المناه على المناع مناهم على المناع متمر (المامع مرامع من منور من من المرام من الم المترى المالم المناهم كمنق رجيجية وجوجي مقترر (مجيعية بهوي قارر ناسه وي المروب الميامية كے پاس كتب فانے تھے بيكن اريخ كى كتابوں بي منصور، بارون اور ما مون كے مواكيكے كتب فاذكاذكرنسي مليا، يواس امركانها بيت بن ثوت به كرعباسي دورين كتب فساز المان في فقانى زىرى كالك لازى جزين جكانفا، بريا مع للے كا كو چو تے را م كتب فانے سے فالی بنیں تھا۔ اس امری بڑے دولوں کی بڑی شریت تھی، ادر ان كركت فا خرت كى بناديد ذكر مي سعنى مجھے جاتے تھے، اس كيان كركزب فاؤں كے متعلق زياده تفعيلات بني ملي ..

دم اسلم مناشره بين عوام كے ليے كتب فائے بنانے كا عام معول بن كيا تھا، چانخ البونعراطدين طامراصفها في المتونى مرع على الطان محود مجوتى كي فزان شارى كانكران تعان تذكر ونكارون في اس كانزكر والهاء مين اس ك دار الكتب كاذكر بني كياروجلى وكد معرعباى مي عوام كي كتب خافي بنان كاعام معول عقاءاس يداس كيانيوس ك ذكر كا بهام سي كياما على الركون بست بي فيرحول كارنام بو تا تواس كاذكر كاه بلا نه وفيات الاعالى ولمثال بنا الزيان لا بن فلكان مصر ١١ لمطبعة الميمتية ، ساسات قارى ١٠-١١

וונטונושוב שום שווו-

رال علم من كولبند ترين عده ومنصب اورشابول كى قربت ومصاحبت يديروبرلا من كلے تھے، جاحظ كابيان بي أبيل حب اسحاق بن سليمان باشمى المتوفى سيون ير كياس ان كى كورزى سے معزولى كے بعد كيا اور الحين كتب خانديں ،كتابوں كے اندو منك ديكما توكها تفاكرات كدن سوزياده يُروقار، لمندر، إرعب ادر إعطت ي المی کوئی نسیں و کھا تھا اسلے کہ اس نے بیت کے ساتھ میں کو اورعظت کے ساتھ ملادت كوادرسادت ك ساته عظمت كوجيع كرويا تفا-

١٠١) د ما د طالب على ي طليركت خانه بنانے كى وهن يك كل جاتے تھے ، جنانچ صولى الذنى سفت يد خب راضى بالله اوراس كم بعانى باردن كورها نا فروع كما اوراس ونتب فقروادب اولفت والدين فالدين فريدكروي توعل عدم اخفلنة كلتب الملك في الماكت ما دبانا شروع كرويا تها-

ران كتابي يرسط كلے لوكول كى زندگياں بدلتى ،ان كے افران كوچلائشى ان كے افكام ي ندرت و دسوت بيراكر في تقيل اورب يوسع للے لوكون كے كل مراوك اور دين بيرن كسجاد ف اورزيت كالجى كام ويى تقين من سے يوسمقيقت دافع بوجاتى بے كمسلمانوں غ كتب اوركت خانول مع تطير قلب و نظراور تزكية فيهن وفكر كم علاوه آرائش كمين ركان لا كى كام سيا تقا، چنانچ اسكالى مظاہره عباى كلروس ابر مشرق كما ومور ي بي بونار بتاعا، حضري كابيان به كري وطيد كرسوق الكتب بي الجي مطلوباتاب كاطلب ومنتجرس مرت سے منظر تھا ، ايك و تت ايدا آياكه و و كتاب روشن خطاور الماكناب اليعاى عيادة ع اص ١٠٠١ ١٠ الورى في الآواب السلطانيد والدول الاسلاميد لاين الطفطى وروه

دادمادر سمساع م و عُ اخهار الرافي للصولى ، ع ١٠٠٠ - ١١ -

كام مجعة اوراس بي مسابقت كوبسنويده دورنيايت شريفان اقدام خيال كرته يها بنائج عفدالدول في بعره بين حب إن موارك والمكتب كود يكا أوكما تحاءهن عدمكمة سبقنااليها يايركاكارنامه عصى بن ابن سواريم سے كوے سبقت الى عصر الدولدك مذكوره بالاجديس عواى كتب خانون كے تيام كاايك كوندع م داراد ولي

دمى برجائع معداور برأس معدين جس كاندروس كاطقه قائم والقابواي كتب فإنها ياجا ما عام بالحوي صدى بحرى كے اوائل بي حب خليف ناصر لدين الله في الله نائ كالابلى تونيدا كى سوّے زيادہ محدول ميں اس كا درس ديا جا تا تھا يوس سے تابت وا ہے کہ بغداد کی سوسے نیادہ مورد ای عوامی کتب فانے قائم تھے، کیونکو ہرجائع سجدادرای مسجدي جمال تعليى علق قائم بوتے تھے عوالى كنب خانة قائم كياما تا تھا، ينزاس سے بحقيقة محى عيان بوجانى ب كرعدعهاسى مي عوائى اور نضا بى كتب خانون كاج لى دامن كاساله ظا. (٩) ودمرى مدى يجرى كے نفعت التربين كتب اوركتب ظانوں ميں انهاك انا إليها

ك الكال في التاريخ لا بن الا بر ، بروت و دارما در العليا عد ا النتر صميراء ع اص م من ان فلكان عام م مندن عرب از كستاول بان ترجيد على بكراى ، اكره ، معليع مغيرهام ، مدون ال عداه ۳ و و ۹ سا الحضارة الاسلامة في القرك الرائية البحرى فاكرم مر جد محد عبد المادى الوديده، طا القابرة المطبعة لجنة التاليف المجمة والنشر ويسلم ع اصهم سه المتقرالمتاع من الع الحافظ الى عبد التداب الدبيق المستحقيق مصطفى جواد، بنداد مطبعة المعارت العساية على ما سك ابن ظكان جلدا ، على م و تدن وب على ١٩١١ . لحضارة الاسلامير لآدم مز جلداء عل سهم

كتبخاذماذى

ان فانبنا تايدًا تقاء

وسور) عدعیاسی میں معلم معاشرے کے اندرالی علم کوکٹا بون کے ویکھیے مطالعہ کرنے اور خرید نے کا ذوق وشوق آنا بڑھ گیا تھا کہ مرعالم اپنی ب ط داستطاعت کی میک کٹ بھی اپنے اتفا سے جانے بنیں ویٹا تھا، جب کٹاب کی قبیت اس کے بوتے سے با مرحوجاتی تھی وہ اپنی اختیار کرتا تھا ، حقری کا واقع اس امرکا واضح ثبوت ہے۔

و ۱۹۱۸ عد عباسی میں در بار سے دالبندائی علم کے لئے کتب فاندر کھنااس لئے جی ناگری فارد کھنااس لئے جی ناگری فارد کھنااس لئے جی ناگری فارد اون کی طون سے علی سوالات آتے دہتے تھے جن کے جوایا سے کے لیے کمنا بوں سے مراجعت ضروری ہوتی تھی ، چنا نم ابرعاض علی کا بیان ہے میں ابن فالویہ المتونی سرایس ہے کی کلبس میں مجھا جوا تھا کہ سیف الدولہ کا فرسنا ڈسی میں ابن فالویہ المتونی سرایس ہے کی کلبس میں مجھا جوا تھا کہ سیف الدولہ کا فرسنا ڈسی کھی ہوئیان ہوئے بچھ کونت سے متعلق چندسوالات لیکر آیا ، ابن فالویہ ہیں دکھی کہ پریشان ہوئے بچھ کونت سے فوالد کر کرتا ہیں نکا ایس ، تلا نرہ میں تھی کمیں تاکہ ان باتوں کا جوا

عده تشريع كم ساند نظرة في بجع بست خوشى بونى . ين اس كى قيت برها كردين الإلي برلى لكانے دالا ميرى ديادہ تيمت پر بڑھتار ہا اور صد سے كل كيا ميں نے اواز لكانے دالے يوجها زرابنا وكون ع جواس كماب كي قيت لكان بين اننا بره كيا ب كرمقابرنين كمانا اس نے ایک امرادی کی طرف اشارہ کیائیں نے اس سے جاکر کما ،جناب فقیمدالائی/ اس كى فرورت ب توس اس كوچور تا بوك اس كى قيمت انهاكو بني كى باس غ كماجناب سيكونى نفيريس، نه مجھ يعلم بكراس بيل كيا لكھا ہے، يى نے كتب فازنا ماک شرکی سریراور و شخصیتوں میں میراشا رہونے لگے ، اب میرے کتب فانہ کی الماری میں بس اس کتاب کے دکھنے کی تنجابش ہے ، میں نے جب اس کی ظاہری آرایش وزیت دکھی توية قلب ونظري سمالى، زياد وتيت كى يى نے كوئى پر داوبني كى الترتما فى كارسان ب،اس نے درق و دولت فرادان دے رکھی ہ،اس کے اس جلدنے مجھے یہ کھے داراوں كياك بلافيدودات آب بى حبيول كي باس أتى بي وه اخروث ابنى كوكها تا بين كوئة منیں ہوتے وی کتاب میں ہے اس کویں جانا ہوں اور اس سے استفادہ کرنا جاہتا ہوں کی مرے یاں بیداتا بیں جاکراہے کے سات

رود المسلوما شره في دوائي سطح اتنى المند بوكي تلى كد قيادت وسيادت ابناجرم الحف كد يدكتب خالول كي مواج تقى المس شخص كى قيادت وسيادت كم متعلق دائ قائم نيس معلوم بوجا تا تقاكداس كى المديت بين كتب خاله به اجيساكم فرودة بالاواقعه سے ثابت ب اس حقيقت كا انكشاف بى مذكوره بالا خاص واقعه كى دجرى وارز بيد بجى شطبتاك سط معاشره ميں عوات و مشر ب كا خاط حام المون كو بحق قائل وشك عواد رز بيد بجى شطبتاك سط معاشره ميں عوات و مشر بن كدا حدى خاط حام المون كو بحق قائل وشك عدا كا تقال والله في العليب من خصن الا خاص الرطيب المدين احدا بن كدا حدى تقاط حام المون كو بحق قائل وشك عدا كا تناب النوبي مون عدا المدادة

راہ بی سب سے بڑی رکا دف بنتا ہے ، افلاس اور دوقی کا سکے جو آج می ایک دین اور
نظام حیات بنا جو اہے ، اس تخریک نے وولت سندوں کے ذمن کو ایسی جلاوی تھی کو وہ
کتب وکتاب خانوں کے شاکفین اور استفادہ کے خوامش مندوں کی وابی وفیقی کو بقوا اور استفادہ کے خوامش مندوں کی وابی وفیقی کو بقوا اور استفادہ کے خوامش مندوں کی وابی وفیقی کو بقوا اور کے نے ان کی ضروریات نر اور کی فیمی نقدی کی صورت میں جدیا کرنے گئے تھے ؟ کوکتب
اور کتب خانوں سے ولیسی وواسیکی کا سلسلہ دائم دقائم رہے۔

وما، اس تحريب في ايك ايد نظام متب فاد كوفي ديايس في النام كويون ارجن کے قیام ابتام کے لیے آج ملکتوں کا سمار المیاجا آئے ملکس رگائے جاتے ہے۔ ایک اخلاقی در دحانی نظام صدقہ جاریہ کے ذراید مراد جا داستوار کرر کھا تھا جقیقت يه به كداس نظام كماندر محيو في سي حيو في إنت ادر وله وستقرى بيت الحكمت كب ہرایک ،ایک ہی سلسلمی مسلک نظراتا ہے، طالا کم انت کے دوریں ان کڑیوں کو ابم بوست ر کھنے کے بیے الیاتی رحثیر کی ضرورت شدت سے صوص کی جاتی ہے (TAX-SU- ונוש שנול (RATE-SUPPORTED) ונוש שנועל (RATE-Supported) (PPO TTO d) لا برريان قائم كى جاتى بين - اس مالياتى ترحتيد عد وكركتب فافل ا خلك كرنے كے لئے بھی بل الك اور كھي آرونيس مظور كے جاتے ہيں اس كے باوجود فرمت کی کی کا احداس شدت دے کیا جا " ہے، اسل م نے اشاعت علوم کی ج تحریب جلائی اورجونظام قائم كياس نے اس قسم كے جبرى مالياتى نظام كے ذريعهان مختلف كرايوں كو مربوط وسلك رطف كريائ المساخلافي وروعاني نظريه سي اس كارشة قام كياجوهدة جاريك ام الماع عالم ين جارى دسارى ب، صدقه جاريك يعيد و قوت افذه الح الل لظرائي ب، دره قران وسنت كابيراكروه لين ب، دې دراصل ده قرت نافذه يو المان الحديث إلى الله الله على وطبع مولال فظالوة ( امريكم)

ال دور کے نظر صفے کی کتاب کی سواوٹ پر دس وس تو لدسونا کھیا ویا جاتا تھا، چان فرخ ابوا اللہ علیہ منظر کر اللہ اللہ علیہ بٹ ان العاد فین کے لئو کی زرگر فی در گرفی دولا اللہ علیہ میں میں وہ اللہ علیہ میں ایک اولاد کے لئے بھی کتب خانہ علی وہ بٹانے گئے اولاد کے لئے بھی کتب خانہ علی و بٹانے گئے تھا اولاد کے لئے بھی کتب خانہ علی و بٹانے گئے تھا وہ بٹانے گئے ابوا محس علی بن عبدالندا نطاکی المتونی سام ہے ہے کہ دو مراا بنے فرزندا بوالبر کا مت عمرالقا مراس میں ایک کتب خانہ اپنے لئے کو دو مراا بنے فرزندا بوالبر کا مت عمرالقا مراس میں کے لئے بایا تھا تھے۔

اس سے برحق علی واضع ہوگئی کہ مرکاری انہیں و ولائے ہوائی کو المرکار کا انہیں و ولائن طبقہ ہی بغرر کاری طب کے بیش نظر دکھتا تھا ہج استفادہ کتب کی سے مراقة الزائل فی ایم بے ان کا لیعت اوسعت بن قرزاد علی ، حید دا آباد المرکن ، مطبعة دار المحق المسلم المحت المن المحت المحت

ده به المعلی الله معلی الله و المحالی الله و الله الله و الله و

مع بھے امیر موصوف نے اجازت دی تھی کہ میں ان کا کتابون کے فوافون سے ذاوراہ کے بید جو لوں تاکویں کام کے میں وربے ہوں اس سے اس میں مدولیت اور مراف کے اور تاکویں کام کے میں وربے ہوں اس سے اس میں مدولیت اور مراف کی طرح میں جو مراف کی توشہ سے مرد کر تا اور طبیب کی طرح میں جوم لین کو دوا کے ساتھ تھو رو دیا گیا ہیں ان سے مطلب کی ہائیں نکا لٹا اقتبالا اول کتا ابواب بندی کر تا ہمیں قائم کرتا ، فوع بنوع تریب ویا عظا ، اور المئان فیل ، فوا ، ابوزید ، ابوعبید ، ابوعبید ابوالی المالی ال

نفرین شمیل ، ابرالعهاس مبرد ، ابوالعهاس تعدب ، ابن درید ، نفطویه ، ابن خالویه ، خالویه ، خالویه ، خالویه ، خالویه ، از بری او راك کے علاوہ ظریت اویب جوفصاحت به بلاغت کے جامع تھے، جیسے صاحب ابوالقاسم ، تھز وین حسن احبہ انی ، ابوالغ مراغی ابر کبرخوارزی ، قاصی ابوالحسن ، علی بن عبرالعزیز جرجانی ، ابوالحسن احرین فارس ابر کبرخوارزی ، قاصی ابوالحسن ، علی بن عبرالعزیز جرجانی ، ابوالحسن احرین فارس در کریا تروینی کے انوار وفیوضات سے متنفید مونے دیگا ہے۔

علامہ تعالی نے ایر موصون کا مقابلہ اس طبیب سے کیا ہے جوابنے و وافانہ سے
جمانی امراض کے لئے دواو غذا و ونوں مرفیوں کو بہنچا تا ہے، امیر موصون نے بھی روحانی و
واغی تسکین کے لئے دواو غذا و ونوں مرفیوں کو بہنچا تا ہے، امیر موصون نے بھی روحانی و
واغی تسکین کے لیے کتب فانہ بنا یا تھا، کتب فانہ بھر دجوہ یہ فدمت انجام و بنا تھا ہے
فور بی محققیں کی رمبنا ف کرتے ان کی علی تشکی کو دور کرنے کے لیے زبان وقلم سے عالم کو فائمہ
پہنچاتے اور اپنے کتب فانے سے نا در کتابیں ہے؛ بل شہری میں بنیں ویسات میں اے جائے
کے لیے بھی دیتے تھے، اس طرح ان کے کتب فانوں کو اپنی ہیئیت و ضربات میں عوامی کتب فانوں کی لیاس کو گیے۔ نے ذاتی کتب فانوں کو اپنی ہیئیت و ضربات میں عوامی کتب فانوں کی میر بنا دیا تھا اور ایفیں ادارہ و جاتی اور عوامی کتب فانوں کی خربات میں تبدیل کر ویا تھا
میر بنا دیا تھا اور ایفیں ادارہ و جاتی اور عوامی کتب فانوں کی خربات میں تبدیل کر ویا تھا
میر بنا دیا تھا اور ایفیں ادارہ و جاتی اور عوامی کتب فانوں کی خربات میں تبدیل کر ویا تھا

ذكر كا ب ا في الون كوايك خطاص بغدادك ايك مؤلا مقد بيان كرتے بوك كاب: اقدمنى تلك البلادمكان دارالكتب بعا "بنداوي والالتهاقيام والبس التام كاسفركيا ، اوراس وتت كعظيم كتب خافران عده فائره المقاياً

دوم عدعها معدما من من من بول سے محبت ال فاہمیت وافادیت الی عم کے دل وہا ين البي بي الله على اور على وكتابى مزوريات كے ترتی پزيسلد كى تعرف الله ال كے تلب فظر من اليي سمالي على ده الي اورموى كول كى جان يرفقود فاقد برداشت كرت ليكن كمناول ك جدائى او دائي فريرون يم كى كوكوا دائين كرتے تھے ، چنائج اوا بيم و لي المتوفى ومع يك كامندوم ولي واتعماس امر كافيا بدعدل ب.

المدمرتيان يركى ون فاق سے لزر كے بيوى في اكروش كيا عن اور آب توجر مع ديد كالمان دوجيون كوكمان تك عوكا مادون الني كتابون ي سي كه ديجاني بيں ياكر دى رضي ۔ موصوف كابيان ہے يى نے ذرائل سے كام ليا اوركما "ان كے يے كيس مة قرض لے لو، بھالك وك كى اور ملت وو، يرے مكان كى وليز كے ياس مرابيت الكتب تفاجما ل بي كر لكمنا يرصاغا، دات كوايك في في آكر د تك دى ىكى كى كى كى كى دو دو دو دا دائب كايروى دين نے كمائي ، اس نے كما يسط جواع بچا ديج لما بناه الرداة وسقط الزنز للحرى بيوت، وادصا ورافطهاعة والنشر ، معسلة على مدا تجديد ذكرى اللطاط إلا الفابره .... واد المعارت مرا المعارت مرا المتب القديد في العراد منه انباه الرواة للقفعل عا رص 44

جدتما يغت بشكل كتب فاذل كيا تفايه

اے دور رے لفظر ن میں در الما جا سات ہے کہ عدمیا می میں عقد تھا ح مرف اور سماجی عنرورت بنیں مجھی جائے لگی تھی . بلکہ وہ علی ضرورت کی بنے لگی تھی ، کتب اور کتب خانے ایک مقام سے و دسرے مقام پر اسی نبیت منتقل ہوتے اور یوں اس منام کوعی خبرت وبقاے ووام عاص ہوتا تھا منص

اس داقد كوچندال جرت داستعاب سيني ديكنا عاجداس رقى بافته دوري كتب خانهيزي دين كارجان بإياداته، جنائيداس دوركى نامورعلم درست شخفيت اخلاق ويثرافت كى ياوكاد مرود واخاذ كريراه عافظ علم محرسميرصاحب والحرى فافي وفرنیک اخر کے جیزیں ذاتی کتب فان دے کراسلات کی یاد از سرلو تا زہ کی ہے، انتظام

دام، عدعياسي ين كتب خالول كالميت وافاديت أنى يرعدي ادرعام موعي كي علم كے جويا ور رسيا ، معدد و محمات بوئے كے باوجو وعلم وحكمت كے خزا اول كى مستوس مغ كرف كے تھے، دوان كى على أرد ت سے برومنز ہوتے، ان كى فدمات كا بر الا اعران الم عيد كا تعريف كريد ان كا تقافى سركرمون كا اشاد وخطوط بن تذكره كريد في بعنا فيموليا ا كا اور في ونابينا تاعرال العلاء موى (مثلث له يوسي معرد سے بقداد كاسفر شبود كتب فان والعالم ساليد عاسسا وكافركيا تعادوه وادالهم كفاون عبدالم للم المزنى المزنى حائج كى بخت وارا د بى مجلسول بين متركت كرتا تقا ، اس لے اپنے اشار بين عبالسلام ليمان على الدناب ورق معد ، اللباب على الم ين اليناع إلى ١٠٠٠ سن ، بنة الرواة كل ابنوافاً تاليف في بعايوسف القفطي كتين كدا بواشل ابدائيم القابر ومطبعة دا رالكت المعري وبساح كا امث

تقدطال شوقى بعد ها وحنيني انست بهاعشهن ولاولعتها من من بن بس نسخ جمره سے عبت كرتا را اورجب ميرى عبت واشتياق برمة

ال موقع ير محص اسع بحيثا يرا .

دماكان ظنى اتنى ساسعها ولوخلدتنى فى السجون ديونى يه بجع اسكى وجد سے دائى قرف كى قىدىس رہنا يا عجريد كمان كى نه تفاكري اسكويج نظار صغامعليهم يستهل شؤوني والن نضعف و فنقام وصيبة مین کم وری ، احتیان اور تھوٹے جھوٹے بچوں کی دجے جن پر میری اعیں انسوباری مقالة مشوى الفوادحن ين فقلت ولم الملاعس الن عبري اب يه كها مول اور مجه اب انسوول يرفانونين رباء الم عظين ا در موخة حكر كى بات كرا شدس بين ضنين

وقد يخدج الحلجات بالمحالك اے ام مالک ماجنی نفیس چیزیں مالکوں سے نکلوادیتی ہیں جفیس وہ جبراکنائیں ما بنة كرنكان بالله وكريا تريى فرجب يدرتد قاض الركم تري كالود كما إلى ع شور مع تركيف لكااكر اس كويسط و كها بوتاتوس ينخ قالى كودالمي كرديا بكن اب قالى دنيا عدر رفعات بوج كا تفا-

دسرداس والميا في عدعها من من كتابول كى قدرايى برها كى تحاود فيروكت كوايا بن قيمت رمايد بناديا تها كردي وكهاجا تا تفا الريان بي عدعها سي مين رفانس كي يت ر من عين اس دج سے جورانيس جواتے اور او إش الحس لوٹا كرتے تھے۔ (باقى) لى مع الله باد عدى مدر من يا يخ بنولو تطلب على وم الما العالية على المنظم في تاريخ الملوك والام لا ين يور عام ما والبدايه والنمايل بن كنيها الى مام كله مجم الادبارع مع ماء

معرادنكاس فيجراغ بست مرحم كرويا والمائية كاكدومال بي بالم عموديم اور كهافا سامان ر محکر جلاگیایں نے بوی کو بلایا اور کما چیو ف کو کھلا وو مد

امراميم وبي نے نعرو فاقہ بيٹ کي آگ ب کھ اپنداد دريوي پري رينيں کيوں پي الداره كيابيك كتابول كوجية بالروى ركهنا اور ذخيره بي كى كمناكوار ابني كيا محلى كالوار ابني كيا المحل كالزان نے ان کی کتاب ذنو کی کوسنو ارا تھا، فکر کی تربیت کی تھی ، ان کے ذمن کو جلائجٹی تھی ادرائے نداق دمزان بر مادى بوكئ تيس ، عبلا الي عن رفي كوكون جداكرسكتا نفا .

١٣١) جدعباسى يم كن بول سے محبت وسيقى اتى بڑھ كى تھى كە اكركسى كوابى زىل على ما الت بورى إلى بي كان بي ما كرنى والله الما الم كول ودماع يو كفورتى ور زبان تلم يواشعارى مورت مي آجاتى بحرج اسے بڑھتا دواس سے متاز ہوئے بغرزدہا، ادرا ال التابول في فريدارى بريجينا ما أس كا بي جا بماكم كاش و وكتابي اس كم ما كرواب كرسكمة بمخاني المحاسم كاايك واقعه نامور محدث ومصنعت، ادب وشاع داوى كناب المحدث العاصل الوالحن على بن احرب على ايذكي قالى بغدادى المتوفى مصري على ساته جين ايا تقا، كروش ايام سعوصوت كو كيدك بي اين ذانى كتب فانے سے كالن بينان جمروابن در يركالنخ على على قائل الوكرين بولى ترزى نے اسے يا ي ويادي ال سوريا تقا، ادر تبريز الكيّن ال سخيت الويجر ذكريا تبرين في الجمره كانتخلف كياؤوران نقل الخيساس كالي علدي قالى كاخط وكها يوالاجر يرقالى كي د والتعاد كل يوى فع بو اس في الكاب ل جدال يد الحاق د والمتاب

مل تاريخ بنداد للخطيب، مصر، مطبقة السعادة، والمالية ع وص ٢٧

منزت واؤد و فيروب مشكلات و آف ي مى مقام كتفرى كا علوم وافكار عنوضيني

ملامكتيري في معلى طوريكونى تعنيري عن بالم شكلات لقراق كذام يعنير ميان كايك في المنتقل تصنيف عن وه ايك فاص طريقية قران عمر الطالع كرتے تقي فطاران كاذذكى كماد علمات قون ومديث كم ترز وتفارك في يك كذر عبى ، الم رمعنا كا ورامين وه اى كے ليے فقوص ركھا كہتے تھے ، ده ایک ون مي ایک بارہم كركے عني والل طرع من إرو ل كا مطالعه برس ايك ميندس عمل كرت عقر بعن اوقاتة تقدس دسند لور ١ موسے کے قریب بو اتھا، ورفران کا مطالعدا وعور اروماً عا المرااع الام من مطالع كى رفا المركة على مطالعهى كے دوران بن آت كوشكل سي يا مغرى رام كى تحقيقات مرنظر كوكراس يغوركرت سعى الركسى مفسركى تغير كان نظرانى على قاس كا والددية براكفاكرت على الركسي مفسر عدا طينا ن مني والقا تو فور فو وفكرك كى مفدم رسي كى كوسس كرا كا واطينان مو غيراس مفوم كوقلمندكرة عامال الى تدت كالحقيق اورتفكركے بعدال كى باعن مي ٩ مراشكلات كى تفييع بونى، ال مجو كات و مدديمين من ولا الحررف الجورى إلى مائ تا على مولاً موصوت ي غوامات كما بن أملى نقول دا قتامات كى طرف مراحبت كى جدا ودان كوه أى يرود على ب مزدرا ل دولانا الحدا اور فا محدود على عدوم عدا فالمود مولانا عدوم عن بورى عدف في على الميداي على زبان مي ايك موط مقدمه وي كلام بيس مي قران اود فراك علوم سيمسل علامركتميري كافاوات مفوظات اور تحققات من كي بيء ملا

اله تعنيمنان وده عدينيان مقدر شكلات القرآن م ٥٥٠

## علام محدا أورشاه كشيرى في قال في قال

والشرسيد عدفاده ق بخاوى شعبه عولي امرين سرى سرى تكوركتمير علامه لحدا نورشاه كشميرى عديث ونقر كي طبل القدر عالم وفي كرسا تفسا تقافيا كماكا برمفسرو ل اورقوان علوم كے غواصول من سے محلى تعے اعلام يشب احد عما فالدومفرت مولانا المرف على تقانوي مسرا في مشكلات مجف ك يذكبي معزت ثاه مناف طرن روع المية توكيد علامة غمان كوشاه صاحب كى قران لهى برناز تها الفول في الملهم بي ان كه اذا والتاعيم مد عام معتب ما تعلل كي بن العام العادد وتعنير سيعان كردائ كوافريلا كم طور وردة كيا ب، على الروق ون أمريم بى كى تضريح كرتيم و كم حضرت ثماه عا ما مادفان سرع كورج دي وي كي بن.

"اس بخ يى ميران ديك ول فيعل و بى ب اج بقية اللف كرالعادم مولاً ا الورثاه ماب اطال الله بقاء لا فرايا"

ا اسى طرع سواع ي منتق مباحث مي صفرت ملامكشيري كے افادات شعرف افي تغير ينافل كي بي بلد في المم مي في رن وعن دري كي بي ، اى طرح دفي زول دهز على تقد مع مقالات عمّان : ص ١٠٠١ بطع اول لا بور علمه المع م

على في المع برع يوسل الله على الله على الله

زآن كے سانى ك وسوت

ابل سي

طامه عدانورشا و كا فادات يرد كرمان علوم واعك تغيرالا علامنوم وه اسات كي فالنبي عني كر قوان محدر وفكركا

الماب من كي الم حمم موكاب، اور شقد من في تفسرو ل كاج و ضرو تعودا ب ومي لا في ا عسامهوج فرات بي كر قران كايك يك نفط عائب اورحقاق كايك عالم الني ندر ركمة ع، اس عاظ سے نظر قرآن اور تدبر قرآن كا سلد قیات ك باقى ر بي ان كے ان نفيرالا على مطلب مرزنين بكرانان قرآنى علوم يعواص كرف عاد رج، والا المحقة بن ده علا مكترى كزوك على ك وكبس ،

عادر زان کے مان داع ulsia Konincis غرط مع كدومان وسان كوكران سے ولمين اورسلف مان كے عقائد كى رعات ركھتے ہوئے الفاظ كخفان كولمؤظ كس

ومن عجم على العلماء أت لا يرزوامط فى الكتاب بعل الامعان فى السّياق والساق والنظم الى حقائن الالفاظ الملعية لعقائل السلف

ان کاراے یں قرآن کا اعازی ہے ہے کہ اس نے علی اکواس کے قرائد ولطانعنی فوركر نے اور شكلات و و قائق كو حل كرنے كے لئے را بس جھيور ركھى ہى ، علماد تھ كرجود بدمانی کے ، گراس کے اوروراس ک کنہ بر سنس سے یا س کے ، ری لئے علامقدانورتا وعوى كريد بن كراج بك جن فرجى قرآن كے اسرارا درخالى انے كى كوشى كى اس ك كر توطي عمر بين مقدد ورا نيس بوسكا،

له نین الباری علی می البخاری ج می عمر

نائخ وشوخ كى حقيق، قرآنى مقاصد كاتين اعجازالقرآن وغيره. يحدف بنورى غاني لا سے معی کی مضاین کا اضافہ کیا ہے جن ٹی تقیدی کا دشارت قابل مطالعہ ہیں، وسرسامنا ك تعنير ولانا إوالكلام الاوك ترج ك العراك الدعلام عنايت الشرش في كي تذكر ويين

مقدم ولانا بورى كومتى كرك متكلات لقران ، مهمفات يرتل ب، اسك في كن كا إمام موم قواج من نظاى ن كيا تفا ، كر كي فاص دوه كي با دواسي في في منیں کر سے ۱۰س میے دو سری تصافیف کی طرح علا مکتمیری کی یہ تصنیف بھی محلی ماہیں ى سانى بولى، فى القران كه طرزى كما ب قد ادين في الاسلام وتوالة العامليات المع على إلى المع والمع المع والماع المعدد المادى فاي اددوتفيرى ال دونون كما بول ساتفاده كما به،

منكلات القرآن كے علاوہ مولانا عدا قراف في الحدا و رائے علاوہ مولانا عدا ورث م في ورائے كھے بي الى بي بي والا آبات كم ما في ومطالب ا ودامراد ورموز علم مكر موجود بي ، ان كے بعدان كا الحالام آنا ہے ہیں یں بران قدرجا سرات مگر مگر کھرے ہوئے ہی افعال دی افوار الحوداد العرب الشذى مي يعده مباحث كثيرتعدادي موج و بي اس طرح الرمشكا القوا كما تعان رمائل وامالى تعنيرى مباحث جمع كئے جائي تودىيى بى ايك تعنير قياد بوطئ به بسی مولانا محدا وس ندوی نگوای مروم کی ترتیب دی بونی تغیر 14/41

التا تميدى مطورك بديم والى علوم يصلى علامر محدا فورشا وكح دنيا فادات ال افافنات بي ري عدامة ي بندايات كان كا تعنيمي سيم ري كما

بمانك زاده كم كالريان عده زين سادون اوروسيع وترام ميداؤں الائل ع، قان كھول سے بڑے بڑے فضلاء کی کروٹ کی و ا ور لمندو الا خالات ال كارد كوي

المامعانيه النامضة ف مظاها المائقة ومراميه الناعة فقدانقصست ظهوسالفحل عناديها وعزت الافكار عن النطون ولوديها، ولي الم عنور بوك ، ي،

مراس کا مطلب ب کر قران برفور و مرا در اس کے مانی و مطالب می فوط ال بالاب، طامكترى كن زويك بدا تدكافل دكرم به كر وسخف على وال سر على مال لغ كالوس كرا عدده فرود شفاياب بواعده والمادعا ومقصد الياع وعالم جویاعای، براک شخص اسے ذوق اور بہت کے مطابی قرآن علم سے متلاد ہوتا ہے، اورس العدافى كلام كاسب عامم علائه ، اورى ولقد دستظ القرآن دلا كا مفريقي فراتين :-

جنف عقیت سے بخرہ دی قرآن کی اس آیت ولفال اینا العران للن عهدا منادر كے مع منا الله وال كے وقال ومارن سل الحصول بي، گرنادان سين عاشا كه دوان كي آسان مون كا بمقعد سي ب كروكي و و مجها دي حرف آخر ب . بكه متي وكا مطلب بركردوان كافين اوراى كافتيت براعلى واون الح المنتزك بي البته استفاده الم فين البارى على عجو الجادى ق معى عده

ادرائی کنی بش کے مطابق اس سے خطا عال کر آئے ماحب علم اس کو رافقا ہے تھ ائے علم وہم كے مطالبى انيا وائن معروقيا ہے اس كے رعكس انسان كا كام ہے ، جى يى يى خو بى سينى بوتى ہے، شلة اگركسى ان ان كاكلام حدوانات كى دواسے منعلی ہو اے، توجیلاس می ویسی لیتے ہی جب کہ بنیاراس کی طرف کوئی توجی نين كرتے، دوسرى طرف كو فى لين كام مزاہد تر منا اس كى طرف متوصر ہوتے ہیں ، اور جلاکو کی اتنا ت سنیں کرتے ، اس کے رحکس قرآن میکم باغت ك ذرود كال رب اوراسى لف كا و علائق بقدر فارت اس عاشفدمو تمين

فران مجد الماعت كه اتها في مرتب یرفارنے اس کے عادم کی ارش تام لوگول براحاب و وعقلندمون يا دان ا كسال طور رمبشدرسى رہے تی ، تائیسید کے عنی بی بی

جن اكتاب بلغ في حراتب البلاغة اقصاعاولويزلعا علومه ما طِراً على كافة الناس عقلائهم وسفهاتم سواة سواءوها امعوالت

\* CTU

علا معدا نور شام ك زويك قران طحوكسى فاص طبقے كما تا محضوص نيس ب الكم براكي في اس سيد منتفيد اور منفين بوتا به اسي مفهوم كو مولا ما اين احس العلاحي الدا الفاظي

عران الدكاكة باس مي تام علم ولين وآخريه باسيريتي ونياك با تی رہنا ہے، اور طل کی رہنا ئی کرنا ہے، اس کے علی بہی ختر ہونے والے نسی

ال فيف البارى على ميحو البخارى : ح اص ١٢٢٩

ك لي سب عيد علود اليه جي مرت و کوزیان دا دب اورمعانی وبالنا ودعلوم ونيي ونقليه بطيع نقة واحمل نقر عقائد و كلام اور ارى دصرت كا جا نابت فرورى ان علوم کی مونت کے بغیرقرال کے معانى ومطالب بن وعل ونا طاري

وأشقاق ونغت ومعالى وباين و على وقد واصول نقد وعقا كريني علم كلام وعلم صديث والاروتواكي مزدرات بدوك مونت اي عدم درآ مد ن در معالی قران و صديت برخ جائز شا

ووسرے الفاظ میں موں کما جا سکتا وکر يقطعا قرآ ن برظم اور را و فى ب كر ميلے وي ي كوئى تقصدا در فاص مرعا ركها جائے، اور معرقرانى آيات كى فقع آن كركے برعم خوداس كى أندك مائ ،اس كو لماعب بالقران ا ورتفسر بالراس كما ما أنه ص سحفور الرم في على يه فوايد اورا ساكرنے والے كا عكا اجتم وارد الم معباك مدف فرون في آيم من فستر القرآن برائير فليتبواً جي في اني ما عد قرأن كي تفير كانع عائد ايا تعكا احبنم مقعدة فى الثار

ان طرود کی بارداری ، ان کا حرّام وا عقاد اورکناب الشرکی عظمت میلالت کا تعدّ فردا محابرسول میں بوری عرح موجود تھا ، ص کے لئے علا مرطلال الدين سوفى كا الا تمان فى علوه القران وكمي ماكن ب، علا مد عد افراتنا أن ال صدود وشرا تطاكوزيرنظو كف بعلم مكرزوروي بي ، ما مى طوريان كيا ب اما دي كى طرف ريوع كر؟ الكريري له ناوی وزی عام ١١٥ مطبور و بي ساسيد ، سعيمين

بين ،يعي طرح أن سع وجين جرداه سور ال سط دنيا كى ربنا فى كے لئے تا مونا اورملاحیوں سے بھر لدیقی ، اس طرح آج بھی ہے ، اور اسی طرح تیا مت یک رہے گی، ویوں کے بعد قریس العیس کی ، اوران یں سے جواس کی طوت روع كرس كى، وه سبائي افي وسك بعدداس سعد ياس كى الكن بك حصہ یا نے کے بعد مجی اس کے ذخیرہ علم وحکمت میں کوئی کی نمیں ہوگی استدید ويك سون كى توك يا فى كاجنى مقدار المعاسمي به قياست كسب ل بعى اس عن إوه .... س كے ذخروعم كوكم نيس كر كي مال فرداد علم س كتاب كم المداح والع عاس كالفاظا وراس كانظام كالما

علام مرافرت وكازدك افاده اورافاضركادروازه بالكل كملاع برائ ما تا اس کے فواص کا احاط کرنانا عمن ہے یہی وہم ہے کہ تدیر کی کوشش قیا مت کے جاری

اس كوشش كوقيات يك وسعت دين كي اوجو دان كي زد كى بهان ايك م قديد بى ب، ده فرائے ہی كر قرآنى علوم سى عواصى كرنے والے كے فرورى بے كر ده اللامان ح عرفي ذبان كم العول وقوا عدا ورشريت اسلاميد كما مكام وعقا يُدكو ترنظر كه ادركن طرع ان سے کیا وزند کرے اگویا وہ صرت شا وعبدالوز تر دانوی رحمۃ اشرعلیہ کے الاثا

قرأن اورهدف كى تغيير و تشريح

تغير زاك دهد ب راا و لا علمون

المعدرون و المام و ال

علامه انورشا وكثرى

كيونكم قران كى عقلت وحلالت نهايت بلند ب، زياده بليغ كلام بي وحمالات على زيار بنة این اس سے مقعد اسلی کے صول کے لئے صدیث کی داہتمانی بہت عزوری ہے ، اوہ خور بی تغيرى مباحث ميدان تيودكر بدرم اتم تدنظر كهية بي اشكلات العران بريض التال تعنیر بن بن صفات می سیلی بوتی ہے ، اور مفی قرانی مشکلات کو مجھانے کے لئے افھوں نافلنا عدم سارتفاده كيا بمريب كيوس طرح كيل كمرينيا ياب، كركسى طرح كي ففي النوي ال كانام ونشان عى نيي مليا ب ، جدياك ال ك جدر من عرب واحدفان ، عد على لا بورى اورعنايت الترمشر في كا تفيرى كما بون من مم د كلية بن ، سورة كهف كا خرى أيات من و والقرين، سدة ى العرض ورياج ع واجرى كا ذكر ب، علامد الورث الله فا ان يحف كم تفاسراورتراجم قران کے علاوہ تا ریخ اور حزافیہ کی بست می کتا بوں سے اسفادہ کیا ہے، بلک عقى دلائل من كرنے سے كورز نيس كيا ہے ، گرانيا مان ور وائع كيا ہے كر يكى عقيد ك ترديد مون سے جو تو از سے اب ہے ، اور ذكى اليے كے كا كذيب إ علط اول مون وا جس کے ایک منی پرامت کا اجاع موحیا ہے، جنائی اس تفنیر عقلی والی میں کرنے کے بعرواتي:-

واعلوات ماذكرته ليس مانا ما ہے کرم نے جو کھیان كا د ، قرآن كا ولى نيس م تا ويلافى القرآك بل زادة مكه ير انفاظ كوائي عكد ي باك شى من المناريخ والفرية بغيرار ع ورتجز يري فاف

بل ون اخراج لفظهمين مرضوعه 1915

ان كے يمان اولي اور تغير بالرا علاس دورے مي سوال بياني موا تھا كرو و نام علاے عالمین کی طرح کتا ب الندسے موسیت کی صدیک متا ترتھے ، اور اتھا بخشی الله بين عبادكا العلماء كمفرق ، تولا أب مناظرات كلانى لكعة بي ، زیاده مرعوب تطی، تروه الله کی کتاب قران تھا ،،

وہ قادیا نیوں سے اس دعبہ سے علی متنفر کھے کہ انھوں نے قرآن محد کی تعظی ومنوی ترلعن بن كوئى وقيقه عطامين ركها ، فاويانول كا وعوى كزول عنيى سروادهود شخص س ہے، ملکہ روحانی عوم کا فاورت اس رمتم و کرتے ہوئے فراتے میں کہ انھوں ہے یا خال سرسد سے جرایا ہے ، اس کے بھڑا ہے اور مبور دونوں کو کر لھن قران لا قرکب قرارویا ، ک

فكلما قالك النابع والمتبوع يس بارى بايس و العاور فقى سُرَقاع من تفسير القرأن الساماحين عان كا ن يربد المتوفيق والصّلح بن النم إنية والاسلام انكرالمعزات سأساواتكر كثيراً من المتوا تمات كوحة افون في فرات كامرے السلامكة ونعيوالجنات و

تبوع دمرزاے فاویا ك اورائ يروكار وووں نے كى بن مل ي) لحون نے اے سرسداحد فا سے دیا ہے ، سرمد نفرانیت اور املام کے ورمیان موافقت اور معالحت جا جة تع الى مقعد كي

علامه افرفاه کنیری.

طه حيات ا ذرص ١٩٠

ك منابارى قام ٢٧٩ كم عقيدة الاسلام في حياة عينى عليارسلامينا

toru,

علامه انورت المخترى

الكرا لحديث وألحك فالأفآ وحرف القرآن باشاء

الاركيا ودبت سے سوا زائے ترمي بعيد وجود عائك، جنت، وَقِرهُ مِنْ وغيره كالمحى الحاركيا، بيان كر زأني ना न्या के के र दि है । हित्य व्य طا ا قرآن کی تحریعت و تمیخ کی ،

مرتدم وم كارے بى يا خالات محقق برمنى بى ، الفيل ما صوار خيك يا قدم مرة خالات وتعورات كالشكش واردينا ميح نيس ، فود مولانا طالى نے بھى مرسيكا تعانية ادمام كرديمان وافقت اورمصالحت كا ورواز وكهو لي كرى فرامش كاا عرا تكاعرا طرح ملامدا نورٹ و نے تقنیرسد کے ارے میں مال کا ظارک ہے اس میں ، فود سنس بي ، مولا أعبرا مي من داب بريلوى جيسيمتنى اورمعتدل مزاج عالم بهي يد لكهين بر

اللور ہو کے :-

ادووزبان من سرسد احدفان دلمي كي تفريد و المن كى تعنير اللي اس مي قران ايات كى تحريف اوروا كواني فاص ماني من وهالي ك سواسرسد خان کا ورکونی مقصد

معنسيرالقل الاردو الى سورة المفللسيداحل خا ب بن عجد منقى الدهلوى ولس له قصل فيه الألح كالأيات وتسويتها على ذ

عيث لعلاح شاردة من سين ع ، اس تعدي له العين بعيار اقتنعها أو وحد مو اكردوراز كارتا ويلكن فرق لدفيه ادنى عال سارع تراس سے عبی درینے سنس کرتے ۱۱ور اليه كما فعل الزعنشى فى الركون اوفى عاونى موقع مناع تروه وراجعت رتيس اس الكشاف والفي ق بنهما ات الزفخشى كان علامة في ان كى شال زمخترى صاحب ك العلوه العمامة والسيل على ج ، ص نے تنا ف يى يى احلكان عاهلافهايتكاءً طريقيافناركا ب فرن مرن يم فى التفييرلغايرعا بنة الأصو ك زورى على علوم كے عليال لقار الشرعتية والقواعلولعيية عالم على جب كرسيدا عدفا لان ولذ لك م د عليه اعض الطاء علوم بعنا واقعت بي ، و ١٥ مول نى كىنىمىم ئە شرىعت اورع لى قواعد كا فيال ر مع بنونسر رئے ہے ہی ہی وجه ب كرسين علماء ني كما يو

いとしょううしいい زان کادباعباز مامة انورتاه کشیری بی قران عم کی اوبت ے بے مدتها تر تھے، اور اللك زديك قران كا د بى كال بى بى حققت كالا فى تبوت بى كريك ا ن كاللا) بس جان کے زدیک قرآن تھی کے لئے: عرف وسی المطالع موا مزدی جا بکہ المالتقاقة الاسلاميه في الهند: ع ١١٨

له عقيدة الاسلام من ١٨١١١٨ مطبوعه ويوسند

عن ون مح من على على مرسدك نرسي ماعث ومفا من يتمره مافط

المل دفقط بل ينته على لحقاتي سىنى يى دونيس كرتام بلد مقان ك ويرمن اليها، ويدمن اليها،

سىدم ب كدوه مسرجين قراك ك تومداس طف ولا عيم كدوه القاظ قراك كم سا اساليب اورنظم وربط كالورا لحاظ الحماكي اورية معولى تسابل وتنانل عدده حقائق ى سخادر فرن بوجاتے ہى، جن ك طرف ان الفاظ يم اشاره بو اے اور ليف اوقا اليهى مواتع يركس المحركوا لحاديدلان كاموتع بالتدايات بمختف مسع مويود كاخواب و محفر تونى اورخلوكے معنى ميں كيا ہے ان كا يعنى وعولى وكرقرا ب علم ي ايك لفظ عن زائد الله ب وروكراس كاكونى حرت اين مكرس إدا وا عائد تومقعودي برطائ كا، قرآن كالمى عدا ياز، دوسرى عدا طاب، يك مقام ير واقعات وتصص کے اجزاء کامقدم اور کس علم مؤخرکنا انے اندرزر دست اسرار وحم اور لطائف درمائر رکھے ہیں ، اوران کے اوراک کے لیے لطانت فکر اور اسان نظر کی ضرورت ہوتی ہے ، اسی طرح ، ن وا تعات کی تراریمی مصالح ہی ج منی مون ہے، قرآن کو لی تاریخ اجفانید کی کتاب نیں ہے کہ و سابی انداز والوب، فتياركرك، بكديه ايك كتاب مدايت عي كى واقعه كاذكرايك جداجال کے ماتھ کرتا ہے اور ووسری مرتفعیل سے۔ کویامابقداجال واقعہ كاسن بوتائد ووسرى عكراس اجال كالفيس وتوفيح بوتى ع يوده امور جن ين بي ابن عدم مناسبت مد بطانطرسين آنا، اس طرح مراوط و منسك بوتے ہی جفیں النزعلام النبوب کے سواکونی دومراجان نسی سکتا ہے اس

المفين البادى به م م ، عده انينا

عرب اوراس کی زاکو ں رمی گری نظر ہونی جا دہ فرا تے ہی ک علاے اسلام دیے رافرض ہے کو وہ قرآن کے اوبی کمالات کو ای طرح بین کری کارل تعبيرعام نعم وجائه ، علامد انور شاه باغت قران مجفى بى ابناعلى ومرقه مك ين ، و ، فرك ما على كن الرسل شور ب كه قران كا على زود للكرو ل كسوااد كونى سِين عان الله يساول،

لَعُرُيدِ ١٠٤ عَا ذَالقُلِ فَ الْ الْهُ عَلَيْهِ إِنَّا فَالْهُمَا ، قرآن آیات کی تشریح رفضیل کے وقت ایک امرفن کی طرح متراوف اور تناری الفاظ كاجزى فرق محوظ ركعة بي ، جي فقر ، تهم علم ، معرفت تصديق وفيره إوفات، موت ، اور فلو - النول نے اس قسم کے سارے الفاظ کی لفری اوراولی زاکوں کا براولا كافار كما ب، اور واصح كما ب كر قرآك بن به الفاظا بنا بنام ميسي المست اورمزت مر محصة بي النفول في أن مترجين كومتنبه كما بع جرقرآن مي وفات كاتر جمد برمكم موت سے کرتے ہیں ، وہ قرما نے ہیں کہ جو لوگ وفات اور موت کے لنوی فرق سے مرت نظر کرے ان کی معنوی کمیانت کے قائل ہیں ، وہ مجی اس آیت بی بر کمیانت بر قرار نہیں رکا مجے ہیا الله ميوني الا نفس حين مونها "اس طرح ال كيا ل قرآك بي خلامن ا ترجر برطد موت سے کرنا ورست سنیں کؤہ ہ فرایت بی کر قرآن مکیم کے الدب کاایک برا مجزه يهي ب كدوه لفظ كم ما غديس ك معتقت كي فرف اتماره كرتا ب تدى كدارى هقيت سافالسي ومقاينني ان لا ين على رمناط سن كر قرآن فقط مرا واور عنه ۱ ن الفرآ ن الا يودى

العليامن الفصاحة فلا قران نصاحت كانتائى بندتفا يترك مساغاللطبائع يرفا زم اوه ست اوركابل طبسوں کے اے کو فی رائے وا تناس لاتها

ان کے مقاصد شاہ صاحب علم دمین کے مردمیدان تھے، اس می کسی تو ہم اور روات ن کوز دیک نیس آنے دیتے تھے، وہ سامنی معدمات سے بھی پوری دلیسی لیتے تھے، مگران تاموب نسيس تحطيركم اسلامي عقائد اور فوق العقل حقائق كى كتربيونت كركم أنسي ن نی تحقیقات کے ابع بنائیں، وہ سائنسی معلومات ہی کو تران کے تابع بنا تے ہی انگی الفق مس علوم جديده كے ساتھ مى فضوص نبيں ہے بكراس كى حديث متقدين علمائے اسلا ادال کی تصانیف کو کھیلائے ہیں، انسی جب کوئی موجو رہ انگیاٹ قرآن وصدیت کے الى ملى جزكے خلات نظرا آئے تو وہ اس الك ن كوا دھورا اور ناتام قرار دے كر طبنت قران و حدیث کوال اور غیرمتبل بو نے پرزور دیے ہیں، اسی طرح اکرایں نفدین کے تفیری ذخاری کوئی بات غیرمتعول نظراً آئے تو دہ اسے کھی مشروکرنے برجی موس نیس کرتے ہارے تدیم مفرین قرآن مجمهماستا کی تفیروں یں لفول حكايات اورا سراملي تصص كا انباريا ياجا تاب، علامه كشميرى السيطى مسترو القين أية شريفي:-

"وَكَا أَنْسُلْنَاهِمِ اللِّيْلِ مِنْ رَسُولِ وَلَا نِي الْأَلْوَاتُمْنَى الْعَي السَّيطان فِي أَمْنَيتُهِ" المحتفراتين:

ال نفي الياري على صحور المحاري على الماري على الماري

علامه انور شاه کشیری شال اس طرح ب كراحكا م فقنيد كم مناسيات كو بم نيس مجعة بن ، كر فيتر نقيرى تظرو سيسان ي يوراسلدا ور د بطايوما به ، بها رے نزويك يدا حكام نت شراح اربي ہیں، جکہ فیتد کے زویک ایک اور کل کے ماتحت منصبط سوتے ہیں، توجب مرن معضے عاجراور قاصری و قرآن جی المای کتاب کا د بطونظم مرآسانی کے ماتھ کہاں تھ کے بی او وقعوں کے اربے بی برداے رکھے بی کران سے محلوقات الحفول ال كى وج قدرت كے عائبات كى طرف سبندول كرنا مقصور ہے، دہ يہ في نراتي بىك جواني الترك زوك ايد بولى بى، د ه الحين وكرهي سين فرانا ، اورجا ل ال كا ذكرا غروری ہے، وہال مجزان اسلوب زباغت کے ساتھ ان کا ذکر موال سے ، شلا وعلى الذي بطيقونه كيارے ي قرائے بن كريا ل طاب لونطو مواج، كرو كريد الله كالا سيس جروس كفرس ابديات كوذكر كسيس فرياي، وهدي قرآن كى على، وعظم زي ادفاق فرارد يم س

ين قران كا ايك انداذ و كلي يا تا واجدصيعالقركانهاذا كري شيئًا مزك ذكري و بدن كرحب كسى جزكوه ونا بندكرا ہے تواس کا ذکر کھی جھوڑ تا ہے ا ذلك لكونم فى الذى وق

الصفيلي عن كے لئے الفطر ہو: نفخة العنبر من صدى الشيخ الانون "اليف ولاناب فحد لوسعت إورى محدث مفرن في عنوان الشام وداباء في خل مسكلات القان والنقاط فوائد من كلامه فيا ينعلى بالقان وفيا عنافه بالقان صورتاس، ۵،

على فيض البارى على صحيح البخادى بي ١٠٠٠ من

تسمى ساء،حتى كرى ستع فتف ملقات بمل بادر عرس مهوات كما اخبرب النف طقے کا ام آسان رکھا جائے ، ا

طرح يئ ت أسما ك موجائي صياكه

قران نے فیردی ہے، اس وح وخلفاً من الماء كل شي حي كمنى مان كرتے بوك و كالين ارتفاء ك المحقیق كوكرب سے سلے ای وجود من آیے، فد ب كے عین موا في قرارو يہ بن اور اندس کرتے بن کر سنکرہ وں مال تھا ہے کے بعد اس متحد رہنے جس کی خبرقران خورہ سوال ( الله و عدي الله الله

ש בשטועונט: דשש-אם

والمنفن كالمضاع في تصنيفات

مولاناتل کے زمائد تیام علی کرده کا سرت رعون بین ایک مختصر ساله السّالة المحديد ولا الدسلمان ندوى كيرت نوى يفطيات مراس كاعلى ترجمه تفتير أو المال من المال بس، ان كومولاتا سعيدانصارى مروم سابق رفيق دار فين الناب ملكها

الانفاوعي التدن الاسلام، جي زيران كيسدة ارتح تدن اساى يرولان تبي

"esi"

الاون كا بول ك لا وفرس خط وكاب كري،

مفسرى فيال في تصول لا ذكر القصص عنهنا فكالعاباط المون

وما ذكرة المفدل ن من

وه قديم وجديد دونو ل دور كم معلوما ت سع قابل قدر ديزي افتيار كرفي كا تل نظری سیں بتے ہیں ، درجی جزوں کور ذکرنے کے قابل مجھے ہیں اضیں روا كرتي بين اى طرح جمال الحين تطبيق اور توفيق كي كنايش نظرات من وإلى بزكرا ر دركے يوام كريدى فدمت على انجام دين بى اكر باان كا نظوالحكمة صالبالي حیث وجد هافهواحق بهایر اور عاطرح جی دی ہے ، سافرں کے وجود اور عدم اوا كيار عيى فراعين

مروشن خيال حفرات في سمان کے دورے سے ساتا کا د ك ب، دوكية بن اكمهارك ا در ر لطف غرستانی جومر کامواکوادر نس باس ورس ارعود بور دو ترك و يوالي

انكروجود كالمتنورون وقالوا ليس فوقنا الآ جرهن بطيفا غيرمتناع والنجوه رغبى فيهاسا بحة منفسها .

تركيب الدراش ساس طرح تطيق وي بي

いんしゃったいかいかい فلثولادليلعليمعند وجود ہوئی دس سے اایا لو المعوران بكون هذا لجو

ميون د كالم كنا ج، دي نفا على طبقات كالطبقترمنها

م نی الباری ملید می ۲۲ کد ا دینا ص

المنظم المنافقة المنا

رس أنذياده غلطيال كريس ، كمقال متشرق نبين سلمان تقيد انالله وانااليراجي

المعد ، عرباد عصموري

محدوم ومخرم! السلامليم معادت كا "ازه اشاعت معلوم مواكد آب شكرى داط كى علط بيانيون كا جواب ملصة ين مصرون إلى، خدا: فرتنا لا أب كوكامياب فرات، الى باده ين میری گذارش ہے کہ یا تروید افریزی میں المھی جائے تو نہائے ساسب بوگا ، المرى صاحب ووسرے ورج کے معترق بی ، ان کی معدوات کا انحصاد تام تر عرف كتب سكة الريدى وفراليكا قرام مرك، وه ايك زان ين الطين من إورى كے طور يو كام كرت رہے ايدان كے ايك فاكر وقي و دوسال عبل ان كى عمرانى ين يا. ايخ - وى كرك آئے إي، بحد كو تبلايا ہے كه وه بشكل تام على كى عارب كرمعت اعراب كے ساتھ يُره على بن.

ویلفر و کینول استه (میک کل یونیوری کنیدا) کا بھی بی عال ہے، وہ بھی ہے کے لیا ظ سے عیسا یی ملی ہی ، تقیم مند سے قبل لا ہور کے فارس کر سیس الی ين بطورات وكام رتدب تحفي اس ليه لا مورك على طلق ال كے خيالات البخان سے الجھا عراج واقعت إلى المادے يمال يا عام خيال يا عام ح روسلم طابه کی احتیاج اور ناواری سے ناجائز فائرہ اکھاکر ان کوعیائیت کی طرت اللم اورسشرف ومفاي سے شعلق مي خطوط

١٠ رجاوي الماوني سيساية

مخترى! السلام عليكم ورحمة الترويركات فرددی سامورے کے معارف یں می ووید پھٹال مرحم دیل بل اورداؤول كما تخدمتشرين اورا عدا عداسام ك فبرت ين شال كي كيا جه، عرفيقال المريز تقع، مين سلمان اورنها يت مخاص سلمان تقع، فالبارج ياكم ازكم عره بلي كيا تقا، جبان کو برطان کا مند کا حکومت نے مل بدرگیا زکروہ قوی تخریب کا ساتھ دیے ادر بن كرافيل كے المريش حيثيت سے المريزى حكومت كى كالفت كرتے تھے) وائيں جيداآباد بالياليا وراولا ايك درسة فوقاني (بان اسكول) كمدر (بيل) بنائيك اوران ک وج سے مرسے سادے سال ناما مذہ اورطلیہ کاذی بن کے تھے ، مجوال نے اسلاک کی کاسماری رسالہ کالنا شروع کی جس کی سای عدمات سے کون دافعال ترجد آسان چیز نہیں، کیمنال نے غلطیاں کی بوں کی ، گر آپ کے فاضوقاد قران بيها تجدكري اور سنداردور اجمها عن در كيس توشايد مينال مرصم المنظوط المناسمة المن a Sub continent

معادت می شمولی موس پر داد استان کے سینادی شرک ہونے والے يكرائ قدر فانس كايدار شاوك استشراق ياستشرقين كا وجهد اسلام كعلوم و فنون الدريقيق وترتين كاورداده بند ،ولياب، عادى تحديد ايرب، كذادى بك رافاق فلہ ہمیشر دواں ووال رہناہے ، وہ مستشرق کے روکے سے رک نہیں سکنا، ے دن فی نی کیا جی شایع ہونی دہتی ہیں اور ہاری معلومات میں اضافہ ہو تارہماہے بذيرس موسے كدروما يو نيور على كے ايك بور دو نے مشہور اطالوى منتشرق يروفيسر مِلْ كَا ثُرُ الى يَن الاوراسي وم سنه ويه على كمشهور عالم جغرافيه نزهة المشتاق في انتماق الافاق كالاف الميلين برئ آب و آب سے شايع كيا ہے ، اس سے بہلے م جزانی کے بعض اجزار اطالیہ ، فرانس ادرمسیانیے سے ثایع ہوئے سے ، اکام بفاقديم ياو واسين اور وت ويزين تهي كرمنظر عام يرآف دين اين جن سے بيض للاالعام مشہور واتعات اور نظریات کی میں ہوتی رہی ہے، میں ایے مدعا کی رضا بى جد شاليس بيش كريا بوك:

(١) ہادسے صدر شعبہ واکم سیدعبد الترصاحب کی تحقیق ہے کہ سرسید کی عمقیر انےدالے سرکاری مولوی تھے، جوکہ برطی، بدایون اورمرادا اوش صدرالصدور في اجب كه علمائ ويوبند تسان ك مخلصان رو ابط تقع . (١) مولانا عبدالعزيز ان او المحق قران و توا بدك بنايد بنات تصاكر بجعلى صدى بن شاه اساعيل شهيار اور البرديوبندكے فعلات جورب وشتم كى مہم تشروع بدوئى تھى اس كے بيكھے الكريزوں كا الفالمان ك وجري تفي كر الرينجاد سے لرزه ير اندام رہے تھے، جب كريد اكا يد

اكلكر ليت اس يااسلام سے دودكر ديت أيل.

الريز اور امري نضلار كے سفاجلہ مي بوس متشرقين كاكام تبية قالى عيدى وہ آئے ون اسلامی علوم وننون کے وخیرہ یں اضافہ کرتے دہتے ہیں، ان کانانه كارام صلاح الدين خليل الصفدى (م مم٧٥ ه) كى الوافى الوفيات كى طباعت والثاعت ع، الصفعاى .... كم شاكرد مفادران كى يتصنيف على زبان بین سوائے اور تراجم کی سب سے بڑی گآب ہے، جس میں ہزاروں زارالا اديوں اور عالموں كے حالات ہيں، اس كتاب كي يس الله ين بي بي من من مرام ہموٹ ریٹر، اس کے تلا نہ ہ اور رفقاء کی علمی کا وشوں سے نہایت خوبصورت ان یں عدہ کا عذیہ جیسے کرٹ یع موجی ہیں، کتاب کے مقدمہ میں اصول تاریخ ریجی بحث ہے، الصفدى نے تبرك كے طور ير يہلى يا يخ طدوں بي ان مثامير كے طلات لکھے ہیں جن کے نام نفظ کرسے شروع ہوتے ہیں، چھٹی جلدیں حردت ہی کے عتبادے شاہر کا سلد شروع ہوتا ہے، جو شر ہوی جلد ہی لفظ عبد اللہ ک

اس منسن مين ايك جرسن نو اومنتشرة ميزاين ميرى شميل كا ذكر بجى عنرورى ب موصوفہ کومون اور علامہ اتبال کے افکار اور اشعار اور کیم خواج میرورد کے طريق محديد والهاد شفف م ، الخون نے اقال کے بدائے اور شاع ی بد que pil Galriel's Wing is Lives is جاديد نامر كاجرس ذبان يس ترجم كيا ب اور بندوتان كيملانون كانك Islam in The Indian - Lister 1986 1611 بی ذکورے، تیس بنتیں برس ہوئے کہ اسی ایڈیشن کو نہایت نو بصورت ٹائے بی بی ذکورے میں مصرکے مشہور محقق عالم قاضی احر محد شاکر مرحوم نے شامعے کہ ایا تھا ، وجلد وں بی مصرکے مشہور محقق عالم قاضی احر محد شاکر مرحوم نے شامعے کہ ایا تھا ،

يع زرين

مرران الميكاديد ما أن اسلام بنجاب يونورطى لا مود

٣,

زانی عرودی امودی

كرى ومخرى! السلام يكم

دادانين ين اسلام ادرستشرين يرسيناري بين كرده مقالات كىجودودادا الم سے معارف کی کئی اشاعتوں میں تا یع ہوئی ہے وہ بہت قابل تعربیت ہے اس پین اليارمادكا وبيش كرما مول المكن أبرين أسقاميوث تن اسلامك التقرير عي ولماس قرآن اک کی دوسری بین الاقوامی کا فریس کی آپ کی دیورط جوجنوری سیم عظم کے معارف ی أب كي فلم ي كل ب أوه اتن مفعل أبين صتى كه اول الذكرى تفى، اس سلديس ايك با تعرف المن كا اجانت جا بما بول ، واكم مثيراكل في مطركينطول استه كے مقاله كے اندرجو بحث الام اور محدن ارم يركى ب اور ان دونوں اصطلاحات كے استعال كے فق اور ان كے فلان جن خيالات كا أظهار تعيلف وصحاب نے كيا اور ال كا وكراب نے اين رووادين وا سنت کے سارت بیں کیا ان کو پڑھ کر جھے بڑا معجب اور انسوس ہوا اکیو کم محدن ازم كااصطلاح كيفلات كرني تطعي اور وولوك نيصاكمي صاحب في على أيس كيا ، جن ين مولانا 

: عرف جهاد کے د ای سے بلکہ جہاد یس علا حصہ لے چکے تھے اس بے ان کو بذار كرنے كے ليے مخلف حيلوں اور حربوں سے كام لياكيا۔ (٣) ہمارے إلى مخالف الله كو المريزى استعاد كا وشمن محفا جا آہے ،ليكن اب مصر كے بعض برطا نوى بائى كم شنوال كى يادداتتوں سے يتر على ال كے أكريز عاكموں سے دد تا تعلقات تھے۔ دس بہلی جاکے عظیم سے اللہ تا موال علی اندیں مصرکے شہور مصلح عالم اور المنادكے فاصل مديد برشيد رضا كا الكريزوں سے نام و بيام ابكوئى سربية دازنين د با، ده، گذشته ما عاستر برس سے عرب سیاست دال اورعرب وانسورعمّان ترکول کے عبد عكومت كو ماديخ اسلام كا مّاديك دور بلات رب بي، ان كے غيفا وغفي نشاد فاص طور يرسلطان عبد الحميد أن (عبد حكومت المحديد أ وواي ) دب، جن كوره ظالم اجار اور عود كا بدترين وسمن قراد ويت رب إلى اب جنديرول يل اسرائیل سے یے در ہے شکت کھاکران کو دنیا کے اسلام کا محافظ اور یا بان کے لقب سے یاد کرنے لگے ہیں، کیونکہ اکفول نے ایف فلسطین میں میمود دیں کو آباد کرنے ہے سخی سے انکارکردیا تھا، اس برصغیری بہت کم اہل علم کومعلوم برگاکہ جمع بحاری کا تعقیق الله عن بھی سلطان عید انجید مرحوم کے علمی شغف کی مربون منت ہے ، ایک ٹا کالا كے وربيد الحوں نے يتن الازمرعلام حسونة النوادى كو عكم ديا عقاكه مي بخارى كے خلف على سؤن ويش نظر كفكرايك محيح نسخ بين كيامات جانج ي الانبران ايم رنقاء کی محادث سے یونینی کے نسخ کومیں کی ساعت اور سر ام عربت اور اللیے مشہور مصنعت این الحالک الطائی نے کی تھی اکئی برسوں کی تخت کے بعراسات بن المائي ين قارره سے فايع كيا ، يو الدي تقريباً با اعراب ما اور عاشين اقلام

#### تلجيف المنافع

### بيت المقدس ماضي في المنتقبل كائبين

ويرنظ مضمون استاذ روى الخطيب ميربيت المقدى في المنع في رسا له وعوة الحق كے خاص فبر القدی اگست الشاعل و مراش كے بيے لعاتها، اظرين معارف کی خدمت میں اس کی تحقیق ش کی جاتی ہے، دعبرالمبین ندوی افرات المعنفین) بيت المقرس كالمنى إلى الريخ وا حاديث اور صحف ساوى سي تابت بي كريموديت عيسات اوداسلام سيقبل بعيث المقدى فالص وبول كالمكن تفاء وريمال كنعانى قبالى كالحرانى عى، كيران كے بعد موسى قبائل كى حكومت قائم بونى، جويوس سے تق ہے، يربيت المقد كاقدىم نام بها تقرياه براسال بيله اس كالي نام كتب تاريخ بى مناب اس زأ كے فرماز واؤں ميں ملك أصاوق "كانام زياده متهور ہے، جوكنعانيوں مي سے الم طافتور تخص تھا، حصرت ابراہم علیدالسلام وال عصرط تے ہوئے جب بیال سے گذرے تھے، تراسی بادشاه کی حکومت تھی پیدا تعد تقریبات ولیدن، م کا ہے، توریت سے پترطیبا كانخول في ملطان ما وق كويها ل الت كذر في إلى وقت وش مطيعي مي دي تھے -ے مع البدان يں ہے كريوس شام كے ايك بيا و كانام ہے الستاذ كود ورى نے لكا ہے كريا بيا يوس فين المقدس بعدمت كي جوززة العرب عدي المركم شام أئ تفي رع-م-ن)

وه محدّن اذم كا اصطلاح كونه صرف غلطا، بلكه قابل نفرت اود ابا من اميز بحقة أبل ا اس لية كرحصور في اكرم علم اسلام ك ياني تيس تخصا بلك كوني في بحا ابيت وين كا يان بي موتا، بلكه ده درسول موتاب، يعنى ده فداد ند تعالى كاطوت سے عطاكد ده دين كورين كورين كورين كورين كورين كورين كورين يك يهو يخاف والا بوتاب الله يخاليد تما فاك عطاكرده دين يعنى اسلام كرحفور کے ہم گرای سے: ابتد کرنا حقیقت کے ظلان ہے، مزید برآل متشرقین، قرآن کرما الله تعالیا فی وی کے بجا ہے حصنور اکرم کو اس کا مصنف ترارو یہ ہیں، اس کے ہما كو مخدن اذم سے تعبیر کرتے ہیں، اگر ہم اس اصطلاح کو قبول کرلیں توان کے ان علقال ك كوياتصدي كري كي ، كيوال اصطلاح ين طز ادرا بات كايبلو مجى ، فعرب عبدا متشرقين كي تريدون سے اس بات كي تصديق ہوتى ہے ، اس سلدين آبوي مي بماناها بما بول كركب في كماب محدث اذم كاجونيا المريش اجمي عال على ين في يدي ال يدال كانام مل كراسلام كرواكيا ك، الل سيظام كراب مؤلج فيرم ببلغر بھی سیم کرنے کے ہیں کہ محدن ازم کی اصطلاح غلط اور اہل اسلام کے لیے قال نفرت د فرست ، ومعادت دومهاين سي كلوم الحاليا ي وم م الموميها المعيدية والمرت بوق كراب موهمي والشاك كتابون كالتقيدى حباز ے، ہو ای افدارے آ یا الآ یا جار کا ہو کرٹا یا ہوجا کے، مو عمری ماب كان : ين بيت على تم في إن وه حقيقت ين جير في لها لم ين جير إب اوه ملافولكا بظاہر جدددین کراسلام کے فلات تشر زنی کرتا ہے، وہ خود فریب تحوردہ اور فرق کا ہے اے المینوز کرنے کی بڑی مزود ملاہے۔ والسلام

103,105 AV. GABRIEL PERI 9 2260 PONTENAY AUX ROSES, FRANCE

۲ زخیس ، اور ولادت نبوی سے تین سال قبل مجی و داس نزئین بیفالب در بازنیس اپنے خالفین کے ددر حکومت میں علی وہ پہال مقیم د ہے ، بوبوں کی حکومت کوان سے بڑی تقویت ہی ۔ ماولع سے معافی کے .... درمیان برطانوی کومے بیت المقدس كے در دازے يهودى جا برين كے ليے كھول ديئے ، اور سطين كور ونواح يري بطومتوں سى زمین کابید ولاکران کے بیے آسانیاں فرائم کین اس ناندی و بسلمانوں اور عیسائیوں کی تعداد تیس سراد تھی ،جب کرمیودیوں کی تعداد چند مزارسے زیادہ نے مگرست اللہ سى بهاك كا آبادى ايك لا كه بوكنى عن من وبول اور يهوديون كاتناس آبادى كالحا ہے برابر ہوگیا، مرعب سم فیصدی اور بیودی صرف ، فیصدی جائدا فیصالات تھے۔ مس الع کے بعد برطانیہ ، ام کی اور دو مرے ملوں کی کوشش اورا ما و کرمودیوں فلسطين كى . منيصرى آراضى يقبضه كرابيا ، اوراس كے بعدى ، به ہزار يوب بريت المقد سے جلاوطین کر دیئے گئے ، جن کی مفتولہ دغیر منقولہ جا سرا دیمو دیوں کے قبضہ میں گی کئی ، اور اقدام متحده کی اس تجویز کے باوجود مجی عول کی جا کمداد نہ تو اتحیں والی کی تک اور نہ تھا ہیں اس كاكونى معاوضه وياكيا ،اس وقت ع بول اورخصوصاً ارون كى فرجيس اس پوزيش ميس كه اپنے مقبوصته علاقوں كو دائيں ہے ليں ، كمر بڑى طافتوں كى مزاحمت اور وقل اندازى كوان كو فالى بنين كرايا جامكارت ع سے مصل يركيس سال كے عصري بيوديوں كى تعدا ایک لاکھ سے برط م کرایک لاکھ ، 9 ہزار ہوگئی ،جیکے بول کی تعدادلگ کیا . سہزا سے ہ، ہزار دہی ہو کی اس اثناء میں بزاروں وب قتل وغارت گری کا نشانہ ہے،ان کی جلاوطنی سے روز بروزان کی تعداد کھنٹی گئی، اور میو دیوں کی تعداد گذشته سات سال کے ومدين باله كر دولا كه ١٠٠٠ بزار كل بيوني كن به وه من يمي افيهدى جائدادك

بيت المقدس كوتاري فربي اورسياسي حيثيت سے الميت حاصل ہے، باركنا حولة لن يدين اينت افرا كرفداني اسمارے عالم كے لئے ركت و بدايت كاذريد بنايا اور شعارًا الميك فلود كامركز قراد ويا ، اوريه النبين مقامات بي سے ايك ہے، جن كے لئے شدرحال جائز بتا یا گیا ہے ، حضور کی اللہ علیہ لم نے فرما یا کہ صرف مین مسجدوں کے لئے سفرالقصد جائز ب، ميرى يدمير منوى) خاند كعبه، او رميت المقدس، علاده ازير متعالى مي ايك ناز كا تواب ووسرى مجدول كى ايك بزار نازك تواب كي داد جاهزة عبدالله بعاش فرماتے بي كمبيت المقدس كوانبيار في تعميركيا ، اوران بى في اسه آبادكيا، اسى يى ايك بالشت بحوزين اليى منين كجتي جس بي كسى بنى نے نازن رقعى مو، ياسين كولئ بادشاه مذ کھڑا ہوا ہو.

بت المقاس برفرونون ، عرانبول ، نابلیون ، ایرانبون ، بونانبون ، رومیون مالی اور سلح تیوں وغیرہ کے بے در ہے سلے ہو تے رہے، اورا سلامی بھریں کھی و بول کے بدالو ایوبیوں، اورسلج قیوں، کاس پر قنجنہ ہوا، اس کے بعد انگریزوں کا تسلط ہوا، کر اردنی اسلو کے عدمی بھوبیت المقدس پر اسلام کا پرجم لسرایا،اس کے بعدسے برا برسلمانوں کے زیر نگیرہ ا مرعوف ين معرام كا جاك بونى توبيرداس يرملها بوكية \_

حضرت دائ حضرت سيان كے زماندره ١٠٠ - ١٠٥٥م مي يمال بوديول ك علومت عرف ستروس تك ري ، اور و ، مي يور ماسطين يراي الى كي يو يون يدي اسك بوري وقت فرقت يها ب ان كى حكر انى رى ، اكران كى حكومت كابوراز ما نه علما د كياجائة توبيجارسوسال سے زيادہ نه موكا ،اس كے مقابله مي قديم الرخى ما خذسے اس كا تبوت مناب كرو بد كنانى تباك ادر الى شاخين ادراس كروونواح يكفولون

بين شد د د م

رفش جارى -

اريل

ادھر تھار بسوں کے اندرمیت المقدس میں عود ک یا قیما ندہ اراضی کو جی امرایالے نیارین کے نام رغصب کرلیا ہے، اور اس کے آباد کاری کے وزیرشاریف کی طوت منى كالونيول كى تعمير كا علان على بوجيكا ب ٥٥ مزار ميدونى جس ربايش كاه مي قيام رتے تھے ہوس ایک الح مور برادمزید نے عیمونوں کے قیام کا نظام کیا جارا ہے اسکا مقصدا بناس منصوبه كو ايتكميل ك بهوانيا المين سيسيد المقدس كمل طورس ہودی لیتی بن جائے۔

بتالمقدس كونيويارك اوراوس الخلوس كے طرزتعمير كے مثابہ بنانے كى كوشن ب اس كامقصدىريت المقدس كى تاريخ كومن كرنا ب، جونى تعميرات موحكى بى ال كامشابد كرنے والے بيان كرتے ہيں كہ ان سے سجيدہ اور روحانيت كا ذوق ر كھنے والوں كوبيت یکن آنے لئی ہے،

اللی کے ایک بیودی انجیزر وفیررونفی کی رائے ہے کہ اس طرح کی تعمیر کست فا كانتجراور كمل خود كشى كے مترادف ہے، اس تسم كانظيمى منصوبراتها فى كھنا دُناہے، اور اس ناجا أو تبضد كے باتى رہنے كاكونى جوازاورى نيں ہے،

ينيورسيسون كيعليمى معيادكو لمندكرنے كے نام بھى الرائل نے مختلف منصوبے بنار محدين، انكريز كاميكرين اكن سائل في الماسك في المي من في كونكل كي نام مع موسوم كياب، چناكيزنيون بدارك شالى مصدك دسين رتبيكي برائي بوطان كامنيا دركھى كئى ہے، جامعة عربيرس ١٥٠٠ طلبہ اوراساترہ كى كنجابش كتاكہ بيتالمقد كے مقامی وغیرمقامی عیبان، اور دو سرے نربی جذبات واصاسات كھنے دالے تنعل

مالک تھے، گرست میں و بن مال کے تبعد بن لکی ۔

بيت المقدى كى موجوده مورت مال اس وقت بيت المقدى جى المناك وور الخذر الم المی مثال دنیا کی تاریخ میں بنیں ملتی ہے مامرائی اور میدو دیوں کے ناپاک منصوبوں کا مرام برف بنا بواج ايمال دحت وبربيت اور در نركى كا جومظا بره بود با جاس عيموزل ده جذبه ظاهر م ، جوده انسانیت کے ساتھ رکھتے ہیں ، اکفوں نے اپنی سام اجیت میں بڑی وصافى اورويده ويرى سے اس مقدس سرزين كوتنس ار وينے كالتيكريا ہے۔

يهان برنے دن كا افتاب نے نے مشكلات بيرطلوع بونا ہے ، ميدون تحرك دين كا باده اور ورود يت كيس بن ظا بربورې به ، بم اس كينيا و كا احرام كرينيا يوديت كے نام يہ برطرح كاظل دجرجم بدرواكهاہے۔

امرائلی فوجیں اردن کی فوجوں پُٹن مح کررای ہیں، اور وب قبائل کوہرطرے سے باک دیرباد کرری بی اور دیوں کی مرصی کے خلات نیزا قرام محدہ کے ریزولیش کے على الرغم ابنى جارطنه إلى اختيارك بوشي برس والديد من ووائد كرريان؟ ٠٠ براد اب جلاوطن كي كي تي ان كم كانون بن ووير ملون سي آنے دالے صهونول كوغرقانوني طور يرقبضه ولاد ياكياب

اعرائيل تيمنظم سازش كي التي ويول كى سيكرول تاري ياد كارول اور تهذي و ترفى عارتون نيزاكى بستيون اور تجارتى منطون كومهاركر وتين كايروكرام بناياه. مال تك كرجوزين قديم زمان سيس المقدس كم المترولانغل بى بولى فى دوي اس عالمده كرى كى بدوران كيسيون باشنرون كومك بدركركمان كاتذب وترك ، روايات وعارات اورافراد دافناص كوكمل عبد في زال ين زال يعل

الإيلات

ا مرايلى نظيم في خندتي كهدوا في اور تاري المثان كي وكرام كي تنبيتاليد جں سے اس کے صحن کی و بیداروں کو مجی خطرہ لائت ہو گیا ہے، بیت المقدس کی فعیلوں کے ایک یا مجے وی محلوں کو مجی مندم کرنے کی وحلی دی جاری ہے کیدوہ تاریخی آثار تھے بن موبیت القد کی حفاظت ہوتی تھی ، اس کے صدود کی توسیع کے بلان کے تحت اس کے قریب کی ایک لئی بی مندم کردی کئی ہے، جوحصرت سموئیل علیہ اسلام کی بیت کملاتی تی بیت المقدی کے زب مزید دنل بستیوں کی اراضی بھی ان کے باشندوں کے علی الرغم عصب کر سے منعتی اداروں کے تیا کے بیے محصوص کردی کئ ہیں جن میں ایک ہزاونعی داروں اور کمینوں کی کابل وال صديد بيت المقدس كى كزشة تاريخ كوسخ كرنے كى نوف سے دہاں كى سوكوں شاہر ابوں اور پارکوں تک کے ناموں کو چی برل ویا گیاہے، اور جن تبائل نے بیودی اسكيمول كے سامنے تر يم خم بنيں كيا يا جفول نے زمانہ قديم سے على اتنے والى بيتالمقد كى تارىخى روايات سے اپنے كو والبة ركھنا بندكيا وه سب ظلم دستم كا نظار بنے بوك ہیں، اسی طرح تبلول اور محلول کے تاریخی نام تھی برل کر اسرائیلی وصیهونی نام رکھدیے کے ا ار دنی حکومت کے جاری کروہ احکام و توانین کران کے وفروں اور محکول میں متزدكرك اسرائل احكام وقوانين فلسطيني باشندول يدتهوب دا كي مي ادر شرعى واسلاق احكام كانفادم محمرانوں كى بےلبى اور ملم تيادت كے نقدان كى دجے باكل

معاشى كمانيت ووحدت المرط كيخب اردن عله كى علما برايكي علمسلط

ر اگیا ہے، یوبوں کے بنیکوں کو تعفل کر کے ہیودی جنیکوں کے ساتھ لین دین کا موا لمرکزنے ع يعيد كياجا تا مه، اورع ب كي مصنوعات پرجوشهري درآ مرك جاتي بي خواه ده مانا ہے، اس کے بیکس یہو دی مصنوعات کی در آبرو بر آبری ہرتسم کی مہولت روا الی جاتی ہے، اور محضوص صورتوں کے سواٹھا متر میودی مصنوعات ہی کی برآمد کی اجازے؟ مبونی منصوبوں کے تحت جن اسلامی مرکزوں اور گرجاؤں پرظلم وزیادتی کے گوناگوں اللامات كالم التي يوان يل بحديد الله

ا- معداتصی میں آتش زنی کاواتعها ار اگت و و وائد کورو ناجوا -بدح م بیت المقدس کے دسین سے المقدس کے دسین کے اندرہودی عبادت کرتے اور دعائیں مانکے 

۳-متدد مسجد من منه مركه الخيل ... به غيروني كامول كي بيه متعال كياجا بأ م تبطیوں ا در معدائوں کی عبادت کا ہوں کی بے حرمتی بیت المقدس کے صور دکے المرايل النه وعيل كنى -

۵ - كليسا كے عيمائيوں إربدار دباؤ دالاجارا ب كروہ الني عين جائيدادي بانوكم ادرسے داموں برفردخت کردیں، ایجرطویل مرت کے لئے اجرت بر محبور دیں میں وئر كالاميابى اس مي بي كدوه لوكول كى جائداوا ورغري ادار ايني مليت مي عاصل كريس مدى سية الايتام السورية يراسى خيال سے تطرب، دوسى كليساكى ادائى يا يا جي المسكويية المك نام مع مشور بالبياليا بدروم في ويع اراضي ارتودس ادرادمن كے شروں رجى ناماز تبضد كراياكيا ہے،

بيت المقدس

ارلىست

ا۔ اسرائیل کی سازش می ہے کہ بید المقدس کے دائرہ کو اتناوسین کر دیا جائے کہ المال بس بيت لح اوربيت جالا، اورجزب بس بيت ساح داور و ٢ مزيع بسيال مان بك انكادارُه برخ ادرمغرب مي بيت اكسا عدفان المركم فبوفي صديك كے علاقے اس کے اندراجائیں۔

٩٠١ن كى ساوش يى جەكە تجارتى مندىيان قائم كركے بيت المقرس كامترى مغربي علاقول كواسرائيل كى طليت مي لياجائد

الم خان اجرادراس کے قریب علاقوں کے علادہ،، بزارا کھرار اضی پرقبضہ کرنے کا بی نیصله کرایاگیا ہے، جوار کیا اور بیت المقدس کے داستہ میں داقع ہیں اس کومنعتی شہر بنا فے کا بلان ہے، اس طرح اسرائل نے میت المفترس کے ماروں طرف اینا ایسا گھرا وال دیا ہے، جن سے بوں کی طاقت متزارل مولی ہے۔ بين المقدس المستقبل الب طرف رمضان سؤد ولي كاروي جنك دوسرى طرف

بردل کے بیموں کا بھوٹ بڑا جنگی حیثت اسلح صبی ہے ،ان دونوں نے ل کر بیودی اسلیم کے دائده كوبيت المعترس بي نبي المرتمام مقبوضه علاقول اوريوب يروى المكول كم يحيلا دياجه نركوره جنك اوريرول كے مخصيار نے ہمارے مسلم كواود اعجاد ديا جه، چنائيا توامتور یں جومئاتا رعنکبوت کی حیثیت رکھتا تھا ، اس کو دنیا کی دورای طاقتوں امر کمیادرروں غربت زياده آكے براها ديا ہے، اور وه دونوں طاقتيں اي مشتركد كوششيں وباركا كردميان يرامن طريقه يرمصالحت كے لئے صرف كردى بي، نيز ده كيمب ويودما بره وفعد ما ملاكوعلانا فذكر في ك ي كوشال بي رس ك الفاظية بي -در سلامتی کونسل مشرق وسطی کے خطرناک موقف پرانے متقل تلق واضطراب افہار

بیت المقدس کے حدود کے جن طبی اور رفاہ عام کے اواروں نے بیودی افرات تبول بنیں کئے تھے، الخیس می ایریل سے والے یں وہاں سے مقل کر دیاگیا، اور طینی عوام کر يودى طبى ادارول بى كى جانب رجوع كرنے كے لئے كما جاتا ہے،

بوبوں کے مرکاری وہی مرارس مجی اسرائیلیوں کے دحل و فریب سے محفوظ اپنس م بلکدان میں بھی امرائلی نصاب تعلیم دائے ہوگیا ہے، اور ان کتابوں کی تعلیم نصاب سے فائع کردی گئی ہے ، جن سے بی تاریخ و تہذیب کی صحیح نشا ندمی ہوتی ہے۔ بلدیاتی دفتروں س کیساں قانون نافذ کرنے کی غ ف سے سیدو واء میں جزالہ ہی كے انتاب كرائے كئے ، اور و بول كو كلى اس ميں حصہ لينے يو محبوركيا كيا جس ميں وہ نماية كمزدر ثابت موئے ،جب سور وائ ميں ان كاكونى شاينده منتزب بنيں موس كاتواينده انتابا م می وب نایندہ کے نتخب ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے، اسرائل نے الکش بوردی کو كالعدم قرار دے ديا ہے۔ اورسياسى خوت دومشت بھيلاكربہت سے عرب نايندوں كو بیت المقدس سے باہر رویا ہے، جن یں سرفہرسے یے عبدالحمیدسائے صداسلامل بورد محكة نشرعير من والمتدربيت المقدس عين انطون بك عطاء الثرسابق والركراساي بينك دسابق وزير داخله داكر داود اسيني سابق نائب صدر دبيت المقدس داكر نبيه معرّ سابق دائركر ميركل بي، اس كے علاده بدت سے طلبهٔ اساتذه ، تجارادر كمينيول كالك الك عدد دراردية كيابي -

بیت المقدس کوا سرائل کا پایگخت بنانے کے ساتھ ہی ل ابیب سے ویزارتوں کے دفاتر وفاتر وفات و مات و ہا مقل ہو گئے ہیں ،اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وها بني سازشون كاطوق وبول كے كلے مين دال رہے بي -

بيت المقدس

ب، - پناه گزینوں کے سائل حل کرنے کے لیے منصفان جدوجمدی جائے۔ ج: - اس بات كى ضائت بوكركى ملك كى بدع تى نيس كى جائے كى سامھ يى المحن ماس بونے کے ساتھ ساتھ ہر ملک اٹن حفاظت کے بیے اسلحہ تیادر نے إذاتی کارخان کا 

ان بي اتوام متحده كوات مجى اس بات يراصرار ب كربيت المقدس كوامرائيل كما ته صم ذكيا جائد، اورا مرائل نے جو تجاویز وقوانین بنائے ہیں، جن میں آراضی وا مال كے مطالبي اورمقبوضه مبيت المقدس بي افي إشندول كوبساني اولمتقل كرنے كى تجوزي عى شامل بيئ و وسب ايك سال تبلى منزد كى جاملى بي اس يركسى تبدي كالنجايش ان نام اصولول ا ولم تجاديد كى دجه سے نيزع في زادية شكاه ديكھتے بوك دوسرے يورو مالک بیرول سے بیدا ہونے والی صورت حال سے خالف جی ،خود امریج کوعی اطبیال نہیں ككب كن مشكلات كاسامناكرنا يراء بس طرح مين والينام يداس بعكتنا يراب الالح امرائل سے علی امر مکد بہتر معاملہ کرنے دیجور مو گا، اسرائیل وامر کے اس میں جاہے جتنی ایک دوسی كى نرمت كريى ، اورا مرأيل معنون ي كي مقبوعند علاقون كوخا فى كرنے ميں خواه كتنا بى ابت كرك الكن اس وبال سے يحظي برحال مثنا يا \_ كا حس بي بيت المقدى عالى شالى ما ادريطيهونيت كى يوطين الجارات كايسلا قدم بوكا، ادر حق وشرافت نيزع في قيادت كى دوباره واليي بوگي -

م حیکی علاق میں اجازت کے بغیرد اخلر پا بندی عائد کرتی ہے ، اوران علاق ں پر بیندی عائد کرتی ہے ، اوران علاق ں پ بیضہ و تسلط کی سخت مانعت کرتی ہے ،اوراس بات پر زور دیتی ہے کہ عدل والضاف کا ق اختیاد کر کے ہی ہرملک ٹرامن طریقہ سے زندگی گذار سکتا ہے۔

سور اواس بات پری زوردی ے کہ تمام مالک افزام متحدہ کا معاہرہ قبول کوئے ہے۔ اسلادفع ملا کے دوی سے کی تقریب مجافزیوں کے۔

مر سامق كرنسل اس بات كى تاكيد كرتى ب كركيب ويودما بره كے اصولوں كى ابر ہی مشرق وسطیٰ میں متعل عدل وسلائتی اور قیام امن کی منامن ہوسکتی ہے، حس کے نتیجریں يه دولول باليس ففرورى بي -

(١) معدولة كى جنگ ين الرئيل في علاقول إغاصها : قبضه كرلها سي الن سے وہ عمل انخلاکا علاك كروہے۔

رو، جنگ کی توجود و فضافتم کرنے کے لئے اسرائیل اپنے تام مطالبات سے دستبردا ہوجائے، نظم آزادی فلسطین کی رمناقیادے کو تبول کرے تاکہ یرامن ماحول اور سماسی آزادی كى راويمواريو،ادربرطومت وعلكت كوافيان صودين اين وسامتى كاحل عاصل بوف كے ساتھ ساتھ اس كے جلاحقوق واضيارات محى تسليم كئے جائيں ، تاكہ وہ وافل امن وسلائتی كما ته زندلى كذار سكے اور اسے فرجی طاقتوں كى وسكيوں كاكونى خطرہ لاقى نار ہے. سلامی کوس کے زویک مندرط ذیل امور کالحاظ کرنا کھی صروری ہے۔ العن :- آنى علاقول يم ملك كجهازول كورزادى سے كذرنے كى صانت

يندواد شادكا كهواره ربا بودود ودادو اورع بي كالجيا ال قلم ورتصنيف رياليف كابترن سليق وروسي تحريجي ركهتا موران شيق سعمولانا سيرابوس على ندوى بهت ممتا ديس ران يه فرطاعتاق ل دجه الصفرت ين الم اورع في تصنيفات كرمقد مان ي سيلها ترقيد ال يا المناخ كي راسان زند کی ظلمبند کرنے کاان سے زیادہ کوئی متحق نظا، طردات ان کی کوش می مرابط بعنوں نے زیرنظر کتاب کے گیارہ ابواب میں حضرت نے کے حالات و کمالات اسیرت وضیت عادت ررياضت ادرر وزمره اشغال ومعمولات كي عبتي حاكتي تصوير طعني دي بهايد ي دطن ، خاندان اور معن الم خاندانی بزرگول تذکره ب، اس بن من من کے خاندان کے مفتی ای كاحضرت شاه عبدالعزيز يسيبيت اورحضرت سيداحد شهير سيعلق ادران كالحركيب والجي العجاذكر ب، دو مرے باب ميں شخ كى بيراش طفوليت، لغليم مولا أعلي احد مهارنبورى س الماد مجت اور والدمحترم مولانا محري كم انتقال كالقفيل ورج بي تيسر اب من فيخ كم مندا بددنت افردز بونے ، مولانا سمار نبوری کی الزائے خاص شفقت عبرل المجود کی نصنیف میں معادمت المعقراور ووع كاذكرب، اس باب كاد ، حصد برامو تراوعلى ووني اوروعونى كام كرنے والو كي بيه نايت سن اموز ه سن مصرت على تركيون زكى كے نفردع بي بي بي قرار ف بر یان کی پانے علموں کے لئے طلبی کاؤکر ہے تنجیس مترد کرکے وہ مظاہر العلوم کے بوریائے فقر ای دروش رے، جو تھاب می سمار نور کے مقل قیام، درس و تاریس اور ارشاد و تربت مي انهاك اور اس سلسله يح معمولات، مزيد جارج ادريح كے متعدد اعز و كا و فات الته اور ب، مع في في ان يه در به حوادث من حس ب مثال صرو شكب ادر في معول فهات واستقال كافروت د بافره ان كى سيرت كانمايت تابناك بينوب، إلجوي إب ين ح كابتام دان ان مترك ونول كي معولات اوران كيهال كيفيمولى اجماعات في وجيدوري الحال

1000 CON CONTROL OF THE PARTY O

حصرت فی الحدیث الحدیث الحدیث المراد المواد المواد

فيخ الحريث حضرت مولانا محدزكريا صماحب كى بدولت اس زمان بي لنكوه ونافرته كالمعملة روش اورحضرت حاجی امدا دالند نهاجر کی اورمولا نظیل احدسهارن بوری کاروحانی نین جاری تھا، دہ علم وال اور تربعیت وطریقت کے جائع علمی ور دحانی ماحول کے پردردہ اور قدیم دین نظام تعلیم و تربیت کے ساختہ پر داختہ تھے ،اس لئے ان کی سے رسوانے نگاری اور علی و باطنى كمالات كى مرقع أرانى بهت نازك اور دشوار كام تهاجس كودي مخص نجام دى كمتاها جو علم وكل اورفضائل ومكارم بي ممتازا وراعلاً كلمة الله احياً سنت اوردين وملت كى مربله كا کے لیے بے جان د بیقرار مواور دہ نے کی سل صحبت دہم سینی کے علادہ ان کا عمل اوا شناما اك كے مزاع وطبیعت ي بورى طرح وسلى ، بھو لے بڑے برعا ملمي ان كا مغيرو لئرك ادر زم درم مرموقع بدان كا دمسازاد رخاص معترعليه ربايو، اس كى يرورش ديدداخت كى بولى الر میں ہوئی ہوا در اس کی زیم کی دین اونی علوم اور وبی مرارس کی خدمت و ترقی کے لئے وقت رى بدراور طلب علما اورمشاع سے بعیث دابستد بنے کے ساتھ بى درس دافاد وادراصلا دار شاداس كاخاص معول را بورادر في كل طرح اللي خاندان على كى بيتوں سے علم دوفال

مطبوعامده وسنورها ت : - رتب ، مولاناسد الوالس على نردى تقطيع متوسط ، كاندلا بت وطها عده، صفحات ٢٦٠ مجلرتميت ١١ رديير - بيت كلس تحقيقات دنشريت ملا يرسي كم والكان اس كتاب ين مولانا ميدابواكن على ذكاف ملمانول كي عقائد، عبادات، اعمال اوراخلا يزاذ كاروا دعية للمبندك إلى الميلة ترحير ، تقدير ، قرآن مجيد ، نوت ، معاد اجزا وسزارها بالمطأ جن و دوزخ ، شفاعت ، معراع ؛ مربين كما زُكا انجام ، صحابرًا م كى عدالت وفضيلت ادُ ان سب مين ظلفائ راشدي كي ورجه بررجوا نفليت ادر كرا مات ادبيار ونيروكم تعلق ال سنت والجاعت كے نقط نظرى روسے اسلامى عقائر بيان كئے رہى، توحيدك سارى تقورى ومناحت كي فين شرك كى حقيقت ، اس كه مظاهر والى رسم درواح وبوعت كامفه والى مضرميها ورشريعت ساس كاتضاد وكهايات اخداك دات بعفات ادرا فعال اعلم كاغلم والميت بيان كرتے بوئي لھا ہے، كواس كے صول كا ملح اور معتبر طريقہ دہ ہے ، جوانبيا عليما فے بتایا ہے واور جن او کو ان فے اس معاملی اٹی ذہانت اور عم وعل پر کار وسر کیا ان کی کو میں برکارئیں،اس کی مثال عمائے برنان کو المیاتی فلنفہ ہے، جس کے جال بن انسوس کرکتا بونت كے مالى بست سے سلمان مح كين ، يواملاى عبادات كى الميت ، ماز كا درج ادراسے اداكر كاسنون طريقه بتا يا ب ، ادراس اركان . فرانض اور دعاؤل كے علاوہ زكور ، روزہ اور ج كے نفناك واداب على تخريك أي اورخاص وقتول كى دعائي،عام اذكا راور رسول التركام وعائبي عي نقل كي بيد ، جمة وكا مقصد اوراس كي الميت عي بتاني ب اورتسزيب اخلاق اور وكيفس يرفاص طوري أورويا ماوان كورسول الله كى بعثت كالم مقصد قرارويا ب. اس سلسلمي آب كے اوصاف و كمالات اور اخلاق وشاكى كے علادہ محتلف عنوانات كے مخت قران واحادیث کی اخلاقی تعلیمات دیدایات می بیش کی بین، آخری هارت، جاب ادر

بيان كيام، چھے باب يں ان كے مريز طيب ي متقل قيام فرمانے اور و بال كے ثب دروزك مشاغل ومعولات اور دو مرى فروى باتوك علاقاس وصدي بونے والے بندویاک کے دول روداد محی ہے، ساتریں باب میں انگلتان اور جو لی افریقہ میں سے کے دعوتی و زمیتی سفر کی مرازان قلمبندى ہے ، الحدي باب ميں شخ كى علالت، مرض الموت اور وفات كي مفسل اور جمانى بادلار كانذكره ب، نويهاب ين يخ كرونى كمالات اورنايال اوصات وخصوصيات بيان كي بي، جيد علوے بمت، ديني حيت، مسلك ميح كى حفاظت، اسلاف دمن كے سے دائي ود فاشعاری، اكرام ضيف ، فدام داحباب سي شفقت و مبت برتاد ، مرارس دينيه سي تعلق، دىنى اور على كومشيشون كى حصله افزائى ، لېندشوى و اولى ذوق اورلېند بيره اشعار دنيره، ديوب باب مي يتح كي صيفى ذوق ادر على وصيقى تصنيفات يرتبصره كياكيا ب، اكيار بوال باب يلي الدمثا دات، معفوظات اورمنتخب تحريرول كے ليے خاص ہے۔ فاصل معنف نے حضرت بي كام مالات، نايال دافعات مين زنركى، پاكيزه سيرت ادر دلكش شخصيت كے حفاد خال غایان کر کے ان کے علی و دینی کمالات، اصلامی و ترجیتی خدمات اور روحانی فیوش و بر کات کا مؤدين كرويا ب،ان كارعنا في تحريه من بيان بليس وتعلقة زبان اور ولاد يزيرا ير في اسفاد اليا دنگ بحرديا كريخ كي بي عرق عرق عرق ورسائي به ايك فنص دمقبول بنره ك مركزشت اورمولانا بولمس على ندوى كالمربارقلم. ظ ذكراس يرى وش كا اوريربيال ايا. كوسلسان بيان يم كيم كسي كرامات ، منامات اور منزرت كالجى فك الكياب مر مولانا في برمافر ذاق كى رعايت كى بنا يداك كے يے كوئى بابعضوص بنيں كيا ہے ، تاكداس عندليب كى فوش ذاق چرے بین یں روح چونک دے، اور یہ کتاب قدر دانوں اور متوسلین کے علاو و دورے على وظرى طبقول كے يے جي پيام على بو.

שישיושונים שלנים אדרים

شنررات

يرو فعيرميد صبيبالى نفردى

اسلام اورمتنشرقين

ورن ونروس جنوال افريقيا

الماقرامك تقافتي سلواور شابان عباس داكموعداكليم سي سيدلائرون ١٠٥٠ عدم

برد ونورسى، كا فرائي ا

كعالكير تحريك كتب فانهازى كاأبات

واكم سد محدة وق كارى تميرى ١٧٩٥-١٨٠٠

عامدا نورشاه كشيرى كى قرآن فهى

السلاه أوسين وي كيروني كي واك

خاب داكم عدد الله ١٩٠٠- ١٩٠٠ خاب داكم عدد الله ١٩٠٠- ١٩٠٠

خارطفل احد روزس ۱۹۹۱

خط نبردم)

جاب و اكر ظفر اسان الضارى ١٩١١ - ١٩٢

خط نميرد ٣) -

مطبوعات جديد

إكدامني كواسلامى تمدن كالم خصوصيات بتاكر مغربي تمدن مصاس كافرق وتضا ووافع كيا ہے، تروع یں مول نانے اسلام کے خاص مزاج اوران نایاں خصوصیات کوبیان کیا ہوا جن يراس كى شخصيت اور موديقا كا الخصار ب اورجواس ووسرے بذا بهب اورفلسفول ے متاز کرتی میں اس ساری عقائد کی اہمیت فاص طور پرواضح کی ہے، اور بتایا ہے کہ ون کے اور اپنی وعوت ویوام کے معاملہ میں انبیا علیم ات م نے کوئی مفاہمت ، مرامنت اور ترمیم وغیر ایجی گوار ایس فااترین فاصل مصنعت نے دین کے مزاج ،اس کی امتیازی فعلو ایا فی اوصاف اوراسلامی اخلاق سے آراستہ زندگی اختیار کرنے کے لیے اپنے زرین سٹونے اورمین تیت ادرمفیر تخرے بیان کیے ہیں جن پراکرواقعی علی کیاجائے تو اسلام کومطلوب عقائد اعال اوراخلاق ملمانوں کے آمر بیدا ہو سکتے ہیں ، یہ مغید کتاب در اصل ملمانو کے نظام زند کی کا فاکہ اور ان کاوستو العمل ہے، اس لئے اس کا مطالعہ بہت مفید ہو کا مولائد لے پرکا عنی میں لکی تھی ان کے لائٹ اور موندار عزید مولا معدسلال ان بنی ندوی نے اس کا ان ہی کے طرز واسلوب اوردنگ دائمنگ مي ايسادوال سليس اورتگفته ترجيد كميا سے كري رطبوزادمونے كا كمان بوتا ہے.

ظ التركرے زور قلم اور زیادہ الرمقاك حرم : - مرتبه، جناب عبدالرحن محن الفياري تقطيع خورد ، كاغذه كتابت وطباعت بمبرام فامم قيت جارود ي بتركنبا سلامى ١١٠ سى ، محرعلى ودلمبيس جناب مس الفيارى اديب وستاء بلي بي اورد ينرار معلما العامى ، وه جح وزيارت كحبرنى سعادت عجا حاصل كرجك بي ، تطعات كا يختص مجدوعه اس سفركى يادكار اورسوغات

ہے ہو محسن صاحب کے الرات ومثا ہدات اور قلبی وار دان فکیفیات پرستل ہے اس سے ان كايانى جذبات داحساسات ،سوزوكداز قلب كعلاده توى حن دجاذ بيت كالندازه